

تاليف

حضرت مولا نامفتی سعیداحمه صاحب پالن بپوری اُستاذ حدیث دّارالعلوم د بوبند

ناشدۇ مكتبهٔ جاز، دېوست ، صلع سَهَانبورديپ، قدم برمصاؤ ، ترقی کرو ضرور ولے رہے رسول کے قدمول پہر خداکے لئے (اکبر)

# *ڈاڑھیاورانبیار کی شنتیں*

ناخن تراشنا، بغل کے بال لینا، زیر ناف لینا، مسواک کرنا، ناک کی ا مفالی کرنا، جسم کے جوڑوں کا دھوتا بیاتی ہے استخاکرنا، کلی کرنا، ختنہ کرانا، بالول میں مانگ نکالن، ڈاڑھی اور مونچھ تراشنے کے متعلق واضح احکامات ، مسائل، داا کل، اور فضائل کا مجموعہ ، ڈاڑھی پر موتے والے احتراضوں کے جوابات بھی شامل کتاب ہیں

تاليف

حضرت مولانامفتی سعیداحمه صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

ناشىر

مکتبه حجاز دبوبند ضلع سهارن بور (یو، پی)

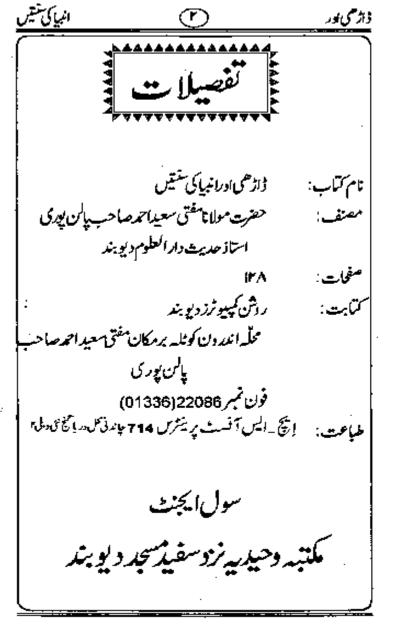

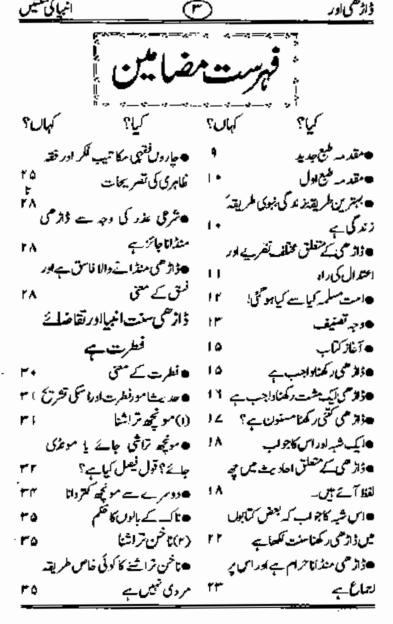



| نبيا کشتير                                        | <u> </u>        | ۋاز ھىلور                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| نمپاک نتیں<br>کیا؟ کہاں؟                          | کہاں؟           | <u>ۋاز هى اور</u><br>كىيا؟                             |
| يات مضاب كانتم ما ٥٥                              | ۵۰ - مهند ک     | (٣)شر مگاه پر چھینشاذاننا                              |
| ك علادوم فضاب جائزے عام<br>م                      |                 | (۵) کلی کرتا                                           |
| ناب جائز قبيل                                     | . O             | ♦روزه كيهالت مِن غرغره مَره                            |
| ر رئول کانشاب جائزے؟ ۵۸<br>جبرگی لیک حدیث سے سیاد |                 | (۱۰) ڈاڑھی ر کھنا                                      |
| جون میں صف ہے ہیا۔<br>کے بارے میں شید کاجواب ۵۸   |                 | •ووژهن ک <sup>و</sup> تغریف                            |
| اور بانون معنفة بالتفعيل ٥٥                       | سنون وزارهمي    | • ذازهی ایک مشت رکھنام                                 |
| م<br>کنوسے ہال موتچھ                              |                 | ے زائد کا تان جائے<br>معاد جس معاد کا میں              |
| ے جوسے کال جو پھ<br>میں بین م                     |                 | ● ڈیڑھی کوچڑھانا کرو نگانااور<br>کواندر گھسانا ترام ہے |
| ان الکیانیات<br>از انگلنے سے پہلے کا ٹول کے       | •               | ہ رخبار کے مادن کا تھم<br>میں خبار کے مادن کا تھم      |
| کے باول کا تحکم م                                 | وعلم سائنا      | • وارضی کی نیکی ( عسند ) کا                            |
| كاوراكاتكم 10                                     |                 | ۋاژ می جیساب                                           |
| ک ڈاڑھی وھوٹے اور مستع<br>مرمذ                    |                 | • عورت کی ڈیڈھی کا تھم<br>سکھنے درجے مرس               |
| کے مقصل احکام ہے۔<br>زھی میں فلال ۲۲              | ~               | ● تحتی ڈاڈ می کا کرام<br>● سفید ہاں پینٹا مکردہ ہے     |
| ز منی میں خلال ۱۹۰۰<br>رکان کے در میان کی جگہ     | •               | • عیری پیما سردہ ہے<br>• بیگ کے بنس بغل کے وا          |
| رون کے درخوال کو ا<br>دران کے ۲۷                  |                 | پان ہے<br>جان ہے                                       |
| 14 85                                             |                 | <ul> <li>د تسلاک بال ندنینا ول به</li> </ul>           |
| ئے معی، عمرادر عل 💎 🗚                             | ~               | • بالول الل فضلب كرة ويست<br>ا                         |
| يى يۇرىيةدىندىكى بوۋ؟ ٢٩                          | . تك د د        | • باقعواريج ولية بغضاب كرے؟<br>- يوپ سرك ايون درك اير  |
| كى بىمەرچىز ئى بىرىدى <u>د</u> ئىقۇ ؟ 14          | ام الله • نتد َ | چۇدىت كەكئىنىلىكىرىنى كا<br>———-                       |

| سنتي <u>ں</u> | منبياك                                         | 0          | <u> ۋازىمى اور</u>                                 |
|---------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| بال؟          | کیا؟ کریا<br>کیا؟ ک                            | بان؟       | کیا؟ کم                                            |
|               | 🗢 بو ژهی بیوه اور بچیول <u>کے نئے</u> تکم      |            |                                                    |
| <b>∠</b> ₹    | <b>● گەر</b> ق كے بال كافئ تمروہ ہے            | ĸ          | •وهاعل جن سے خلقہ کرانے                            |
| ۷٦            | 🗨 تُمريزي طرز كه باول كاحتم                    | ۷٠         | تحكم ساقط أوباتاب                                  |
| 44            | • دِیرِ ی رکھنا منع ہے                         | ۷٠         | • تنتی عرض نفتنه کرانی جے ؟                        |
|               | 🔹 بیشان پر خطا ہوا: مجمی منع ہے                | 41 4       | • جلدي ختنه کرائے کا واکد دینا                     |
| Ì             | • مر:ون کے لئے چوٹی باندھ                      | *          | 📲 سيخي ټول په ہے که ښځونور ﷺ                       |
| 44            | تماز پژهنانگرده ب                              | 41         | فيرمخو خانبيدا موئ يتح                             |
| ,             | ● عور تول کے ہے چوٹ ہاندھ                      | 21         | • عورت كافقة سنت تبعل ہے                           |
| 44            | نمازیا هنامنتهب ب                              | <b>4</b> F | ●ختنه کی د مو شه کا تکم                            |
| ۷۸.           | <ul> <li>بروادر کال کے ہوں کا متلم</li> </ul>  | ۲۲         | (۱۳) مانگ تکانها                                   |
| į             | الأحىاد رطرح طرح كا بأثير                      | ۵۳         | <b>پ</b> ولول کے احکام                             |
| J.            | (1) إن شيه كاليونب ك أتحفو                     |            | • سرېر پال رکھتا مجمی سنت ہے ا                     |
| ι             | مَنْفِظَةً كَا وَارْضَى مِكْمَا تَوَى اور هَكَ | <b>∠*</b>  | منذانا بھى                                         |
| 43            | روان کی وجہت تھ                                |            |                                                    |
|               | (۴) اس شبه کا جاب که اسلام میر                 |            | بعنی این ہے<br>معنی این ہے                         |
|               | غلا برأه ويستدكى كوفياخاص الميت تمير           | ř          | •مردول كوباول كالبوز إندهنا                        |
| ,             | (۳) اس شبه کا جواب که خلاهم کی                 | 4          | چو نیاں بنو <i>ہو تز</i> خوش                       |
| :             | سَرَانَشَ كَي كُونَ حاجبت سَبِين، بالنَّخ      |            | • مردون اور عور تون میں صفح                        |
| ۸٢            | املاح کی ہے                                    | 23         | بتياز خروري ہے                                     |
|               | (س)ان شبه کا جواب که وز همیز                   | C          | <ul> <li>بناعة رعومت كوس منقراناي كنزوا</li> </ul> |
| AΓ            | وحوك بازاور مكاريو تاب                         | ∠2         | ÷1,2                                               |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |            |                                                    |





#### بسم الله الرحمٰن الوحيم



یہ کماپ سب سے پہلے " ڈاڑھی اور فطرت کی باتیں " کے عنوان سے شالع ہوئی تھی، میار سال کے وقفہ کے بعد ۱۹۳ سات ہیں ووبارہ شالع کی تی تو سابق نام بدل کر "ڈاڑھی اور انبیا کی سنتیں " رکھا گیا اور نظر ان کی گئی تو سابق نام بدل کر "ڈاڑھی اور انبیا کی سنتیں " رکھا گیا اور نظر ان کی گئی تو کتاب میں خیر مولی شافے ہوگئے ، کی ضروری ساکل بڑھائے گئے بہت کی جگہوں میں حوالے بڑھائے گئے اور وہ سنتوں کا ایعنی ختند اور مائک کا اضافہ کیا گیا، نیز ڈاڑھی کے مسئلہ پر چنداعت اضول کے جوابات بھی اس میں بڑھائے گئے۔

پیدار سراسوں سے بود بات ہی ہی ہی ہو ہی دسیوں ایڈ بیشن بفضہ تعالی چھپے
اس کے بعد کتاب بار بارطبع ہوتی رہی دسیوں ایڈ بیشن بفضہ تعالی چھپے
اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئے ، تا سکتہ اس کی ہلیٹی گس پٹ گئیں اور نئی کتا ہت
ضرور کی ہوئی چنا نچہ نب اس کو کمپیوٹر کی خوبصورت کتابت ساتھ شائع
کیا جار ہا ہے ، اس موقع پر پھر ایک بار نظر نانی کی گئی تو مزید اضافے ناگر پر
معلوم ہوئے ، حضرت مدنی قدس مر ہکا ''ڈاڑھی کا فلسفہ ''اور فادی رہمیہ سے
اور ''آپ کے مسائل اور الن کا حل ''ے متعد وقاوی شائل کتاب کے گئے ہیں
اور ''آپ کے مسائل اور الن کا حل ''ے متعد وقاوی شائل کتاب کے گئے ہیں
دست بدعا ہوں کہ رب ذو الجلال والا کرام اس حقیر سعی کو خلعت
تبولیت سے نوازیں اور اس سے امت کو نیش پہنچا کی (آھن)

سعیداحمد عفاالله عنه پالن بوری خادم دار انعلوم دیوبند ۲۶/محرم ۱۳۱۹هه



الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اما بعد: قَانَّ خَيْرَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدَى هُدى مُحَمَّدٍ، وَشَوَّ الأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا، وكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالُةً(روالُ المُمُونَالُ)

رسول الله علي في خرد شطبه ويت بوئ ارشاد فرماياكه كتاب الله بهترين كلام ب اور محد ( علي في ) كاطر زهيات بهترين طر زهيات به اور بدترين چيزي نوايجاد چيزي بين اور جربدعت ( نئ چيز ) كمران ب

مذکورہ ارشاد تہاہی واضح ہے کئی تشریح کا مختاج نہیں اللہ کے رسول (میرے ال باب آب پر قربان ہول) مالیا کا کار زحیات ہی عمدہ اور نفیس ترین طرز حیات ہے، انسانوں کے ایجاد کر دہ حلوق زعر کی بدترین اور مہلک ترین نظامها کے حیات ہیں اور آگراس "ایجاد بندہ "کو دین مجھ لیاجائے تو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت بلاریٹ علیم کمر اس ہے (اعادما الله منہا)

یدادران اسلام سے گذارش ہے کہ وہ اپنے نظام حیات کے ہر ہر جزید پر نظر ﴿ فَی کریں ، اگر وہ شیطانی اور و جالی نظر آئے تو ہلند کے رسول علطے کے نظام حیات کی طرف نوٹ آئیں۔ صبح کا بھولا شام کولوٹ آئے تواسے بھولا نہیں کہتے!

**5**\$7

☆

البيائي متين اور زناندسن کا منیان کم مو تاہاور اسے دوبال کرتے کی سعی محمی کی جاتی ہے۔ آج كے حدث شرا" بال "مستقل موضوع بين بوے بين ان كاكات تراش کے لئے مثینیں ہیں، شاہیں (امین مردانہ طبقہ میں چیرے کاسب سے زیادہ نملیال شعار ڈاڑھی ہے ، جس کوچیرے کی زینت اور شوکت میں بہت زیادہ دغل ہے جس میں و نیا کی اقوام کے نظرے مختلف ہو گئے میں بعض کے مزد کیک ڈاڑھی کاوجود مرواندھسن وشوکت کی رور ہے اور بعض کے مزد کیک اس کاعدم لیتی امرویت ہی جبرہ کی زینت اور مسلحت مجنی گئی ہے جمور میسا کی ادر مجوس اقوام تدنی میشیت ہے اور بہت سے مشرک صبّے مذہبی میشیت سے ڈاڈھی منڈانا ضروری خیال کرتے ہیں ۔ ادھرسکھ ، یہود اور جو گیہ ڈاڑھی رکھنے اور آسے لابنی چھوڑو ہے کے حامی ہیں، فریقین کے ولائل ومصالح جو پچھ بھی ہوں موضوع گفتگو صرف ہیہ ہے کہ اسملام نے جانبین کے افرالا و تقریط ے الگ ہوكر اعتدال كى راه اختياركى بي كيلى اقوام كے مقابلہ ميں او وُارْ صِيال ركف كالتلم ديا ب تاكد "ريش تراشي" ميل ال ي تشبه منقطع ہو جائے اور دو سرے طبقہ کے مقابلہ میں واڑھی کی بچھے عدبتدی کردی ہے تاكد"ريش ورازى "من ان عند تشبه تقطع مو جائے۔

کہلی صورت کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبماکی حدیث بیں ہیا ارشاونیوی مردی ہے کہ: "مشرکین کاخلاف کرو، موتیس بیت کرو اور ڈاڑ صیاب بڑھاؤ" اور دوسری روایت بیں ہے کہ "مو تجھیں کٹر دواور ڈاڑ ھیاں الفكاؤ" (يخاري وسلم)

رولمات بالاست كلى طورير مخالفت كفاره سلام كالبك ابهم مقصد خابت ہو تاہے اور اس کے عمل میں نصار الرحیول کار کھنا واجب قرار باتا ہے ، پھر اس

حدیث ہے اختصاراً واڑھی منڈانے کی حرمت بھی نکل آتی ہے، کیونک اصول ضابط معروف ہے۔ الاعمر بالمشیء يقتضي النھي عن صدہ (کمی کام کے کرنے کا تھم دین اس کے خلاف کے کرنے سے ممانعت کا مقتضی ہے ) لیں جَبَد اس حدیث کی روے واڑھی رکھناواجب تنہرا تواس حدیث کی رو ہے ڈاڈ حمی نہ رکھنا ( خواہ منڈاکر ہویا بحشہ خصصی کراکر) حرام ونا جائز ٹاہت يوكييار ورنيه أكرمنذ اناحرام ندبهو بلكه جائز جو تؤند منذ انااور ذاز هيال بجوز ن كاامرى باطل بوجائے گا۔

ان احاديث كوسائة ركه كران حفرات كوسوچناجات جواين والرهايال محض شوق یا شہوت نیس ہی کے ماتحت نہیں بلکہ علانے کفار کی مشاہبت وموافقت کے لئے صاف کرار ہے ہیں ، گویا اسلام کے اس جم مقصد (مخالفت کفار) کا خلاف کرنا ہی ان کا اہم مقصد قرار پاچکا ہے(أعاذنا الله منه وایاهم) (التشبه في الاسلام)

مسلم قوم ایک تنفل و متازملت ب،جوتمام اتوام دملل ہے بالکل تلحدہ فطرت سلیمہ کی حامل و مالک ہے ،خدانے اس کوا قوام عالم پر شاہد وعادل بنا کر

وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَمُنَطًّا لَنْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

جمنے تم کوایک ایک امت بنیاے جو تہارے اعتدال پر ہے تاک تم لو کوں بر شاہر مؤد اور تمبارے لئے رسول اللہ علی شاہر ہوں تم لوگ بہترین امت ہو جو لو<sup>س</sup>وں <u>کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔</u>

ليكن آه! كديد قوم اين دين ونزيئ خصوصيات تؤعرصه جوا كعوچكي تقيء

اهمي المبيا کي منتيل

آج اپنی تمدنی و معاشر تی اخیازات کو بھی قاکرتی جاری ہے، رسم وروائ میں اہل وظن (ہتود) کی اتباع، تون دسعاشرت میں اہل مغرب (انگریزوں) کی تقلید سلمان کے رگ وریشہ میں سرایت کرتی جاری ہے۔

سبید مہاں سے رات ورسے میں مراہیت کی جارہی ہے۔

آج جب کہ دنیا کی جرتوم اپنی زندگی اور اپنی تو می و ملی خصوصیات

بغاء و تحفظ کے لئے سرگر ممل نظر آر ہی ہے مسلمان اپنی تو می و ملی خصوصیات

واشیاز ات کو فر تکیت کے بھینے کے حاکر النہی میں جذب ہوتے جارہ ہیں۔

یاللجب! کل جو توم اتوام عالم کے لئے جاذب وصلی تھی، وہ آج کی

مرصت کے ساتھ دوسروں میں جذب ہوتی جارئی ہے، اور ای کو معیار ترتی

خیال کیا جا تا ہے حالا نکہ الل بھیرت کے نزدیک میہ انتہائی حزل وانحطاط اور

قومیت کے لئے زہر بلایل ہے کم نیس ۔

ترسم نری بکویہ اے احرابی کیں روکہ تومیروی برترکتان است ڈاٹر ھی اسلام کے اہم شعارش ہے ہے، بلکہ انسانی و فطری اصول ہے خواص رجولیت میں ہے ہالیکن افسوس کہ سب نیادہ سلمان ہی اس کی صفائی کے در بے ہیں اور اس طور ہے قومی ولی انتیاز سے قطع نظر، فطرت وانسانیت کے لئے بھی معتمکہ نیزی کاذر ہے، بن رہے ہیں۔ (احدالفناوی ۲۳۱۲)

**t** \$ \$

ایک تعلیم یافتہ مخص نے ایک طویل موال حضرت مولانا احمد اللہ صاحب (۱) شخ الحدیث جامع سینیہ را ندر کی ضومت میں شغی کے لئے چین کیا ہولانا موسوف نے اس بھیدال کو تھم فرمایا کہ اسکا جواب لکھے، چٹانچہ اپنی بساط کے مطابق جواب لکھ کر رولتہ کردیا، عرصہ کے بعد خیال آیا کہ یہ با تمی مخصوص طبقہ ہی کے لئے مفید نہیں ببکہ عام لوگوں کے لئے بھی مفید ہیں، کیوں نہ اس مضمون

(۱) معترت سولانا پروزا بیمتر ۳۰ "العائد کو پیارے ہو شخفو سمیہ الحله و سمیة واسعة ۲۳

کوشائع کردیاجائے؟ چنانچے مناسب تر تیب دے وی کی مرتبیب کے دوران کافی امنیائے ہو محمے ، حدیث فطرت کے تحت بیان ہوئے والے تمام عتمیٰ مسائل تقریبا اضافہ شدہ ہیں اورامید ہے کہ ان شاءاللہ وہ مفید ہی ٹابت ہول ہے ۔

سوال حذف کر دیا گیا ہے کیو تکہ مضمول قبلی کے لئے اس کی چندال ضرورت ندتھی۔

علاوہ دیگر کتابوں کے حضرت مولانا عاشق الی صاحب میر تھی نور الله مرقد وكي" دُارُهي كي قدر و قيت "حضرت الاستاذ تحكيم الاسلام موادنا محمر طیب صاحب قدس سرہ کا" العشبہ فی الاسلام" مرتب کتاب کے پیش

الشريك النابزركول كوالن كي خدمات جليله كابهترسير بهترصله عنابيت فرمائيں۔اوراحقر کيائ معمولي كوشش كو قبوليت ہے وازيں۔ (آمين)

سعيداحمه بالن بيرى دارالعلوم إشرفيه را ثدر جنلع سورت مجرات ۲۳۰/اگرت و ۱۹۲۶

# 倒劃堂

### حامداً ومصلياً ومسلماً، اما بعد:

مر دکے لئے ڈاڑھی رکھنا داجب ہے ،اورایک مشت رکھنا بھی واجب ہے ، بلاشر کی عذر کے منڈ اناحرام ہے اس کامرتکب فاسق ہے ،ایک مشت سے سم کرانا مکر دہ تحریک ہے ، اس پر اصرار و یداومت فیق ہے اور پیدمسئلہ اجما گی مسئلہ ہے ،واللہ سجانہ اعلم۔

آپ کی طویں تحریر کا تقاضہ ہے کہ جواب کی و صاحت کی جائے اس لئے عرض ہے کہ:

ڈاڑھی رکھناواجب ہے

مرد کے لئے ڈاڑھی رکھناواجب ہے ، این عمر رضی انڈیتہار وایت قرماتے بیں کہ رسول انڈر علیقے نے اوشاد فر ملاکہ :

جیں کہ دسول اللہ عَلِیْظِیْہُ نے اوسٹاہ فربایا کہ : سنستھ اُٹھنگوا المشوارِب و آعفُوا موجھوں کو اچھی طرح بست کرد اور \* اُلْمِ اللِّمِعٰي (دواہ الاثمة المستقومٰي وُاڑھی کو بوعات مشرکین کی خالفت المیجہ اللّٰمِعٰی (دواہ الاثمة المستقومٰی وُاڑھی کو بوعات مشرکین کی خالفت

رواية) خَالِفُوا الْمُشْوَكِيْنَ احْفُوا ﴿ كُرُو، مُولِيْكِينَ يِست كُرُو اور ذارُ هيالِ الشُّوارِبَ وَأَوْفُوا النَّحِيدِ ﴿ يُورَى رَبِيْدُورَ

حفرت ابوہر مرہ دشی اللہ عند روایت فرمائے جی کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرملا:

عَدُونَ الشولوبَ وأَرْخُوا اللِّحِي مَرْجِينَ الرَّاصِيلُ لِنَاوَادِ مِينَ جُوْوا الشولوبَ وأَرْخُوا اللِّحِي مَرْجِينَ الرَّادِ الرَّادِينَ الْعَادِادِ مِينَ

وخالفوا المعجوس (وواه السنة) كالفتكرور

انب\_\_\_\_انب

علام محود بن خطاب سبی ماکی حدیث کی شرح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ

وسك ين سد الوجوب ولا الروجوب كالتي التراج والكافيل الأمر الوجوب ولا المراج والكافيل المراج المائل المناطق الم

روسی مسلم می میکند. علامه حمد غرادی مالکی رقسطراز بین:

فوله وُلموالين صلى الله عيه وسلم "المالازيك قول وامراكني عَيَّطَة سے المالازيك قول وامراكني عَيَّطَة سے المستان من فوله أمَر ألوجوب " وجوب كى طرف ذين سيقت كرتك ابن حزم فعاہر كى لكيمة ہيں :

فرض فص الشارب واعفاء اللحية الله مونچه كرّ قادر وَارْهي برحاة فرض ب شادح مشكوة حضرت شاه محدث عبد الحق و بلوي قريات جين: وكذا شن آل بشدر فضر واجب است الله الكه مشت وارْهي ركهنا واجب ب

ڈاڑھی ایک مشت رکھناواجب ہے

اور ڈاڑھی کا ایک مشت رکھناواجب ہے ،جس کا جموت سنت نہوں سے ۔ ہے، محدے دبلوگ کی عبارت ایمی گذری ہے کہ ایک مشت ڈاڑھی رکھناواجب ہے اور قاضی شاءالغہ پانی بی رحمہ اللہ کی عبارت ما ما بد منہ ہے آ سے فقید تی کی تعمر سے اسے فقید تی کی تعمر سے اسے مقد تی کم کرنا معمر بیجا ہے۔ کیشمن میں آر بی ہے کہ ڈاڑھی کو ٹرائش کر ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ اور ور مختار میں جو ہے کہ

> (۱) المهنهل العلوب العود و درج اس ۱۸ (۲) نفراوی شرح رسالها ۱۳ بخوذید ۱۲ (۳) این فزم را محلی ۳ (۳) ۱۳ و شده الوی اطعة الماروات به اس ۴۸۸

البياي معين ڏاڙ ي نور

اورام محررمه الله في كماب الآثاريس جوتحرير فر لما ب والسنة فيها القبضة وهو أن وازهی میں سنت کیک مشت رکھناہے

اس حرج كه دارهي منحي ميں لے لے يقبض الرجل لحيته فما زاد اورجوزا کد ہو کاٹ لیے۔ منها على قبضة قطعه

ان تمام عبارتول كا مطلب يه ب كرست نبوى سے وارهى كا وجوب

آبکے تھی ہے،اس سے زائد رکھنا سنت نبوی سے ٹاہت ٹبیس ان عبار تول سے ببت سے لوگوں کو دھو کہ ہواہے اس لئے ان کو اچھی طرح سمجھ کیس کہ ان عبار توں بیں فیصیہ ہے زا کہ کے سنت ہونے کی تغی کرنا مقصود ہے ،ال عبارتوں کامیقصود تبیں ہے کہ قبضہ تک ڈاڑھی رکھنا سنت ہے ، قبادی رحیمیہ میں ایک سوال وجواب ہے،اس سے بدمسکلہ خوب واضح ہو تاہے جو درج ذیل ہے:

# ڈاڑھیکتنی رکھنامسنون ہے؟

استفتاء ڈاڑھی ایک مشت ہے زیادہ رکھنا منع ہے یا اجذت ہے؟ بينوا توجروا۔ داييل سـ ۴۹۶

الجواب: ڈاز حی ایک مشت رکھنا ضروری ہے ایک مشت سے بہت زیادہ ركمنا غلاف سنت ب وإعفاء اللحي قال محمدٌ عن ابي حنيفة ٌ: تركها حتى تكثّ وتكثّروالتقصير فيها سنة وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضة قُطَّعَهُ لان اللحية زينةً وكترتها من كمال الزينة وطولها القاحش خلافي السنة ( الاختيار شرح المختار ص١٦٧ج٣)

ترجمہ: اعقاء اللی (یعن ڈاڑھی پوھائے کے متعلق) امام محد کی روایت ہے کہ حفزت بوصنيف رحمدالله نفر لمايع فازهى كوجيموز مرمكنا جاسيت يهال تك كمه تعنی ہو جائے اور بڑھ جائے اور ڈاڑھی میں قصر کرۃ سنت ہے اور قصرید ہے کہ ڈاڑ عیادر (A)

ڈاڑھی کو منتی میں لے جو متی ہے بوجہ جائے اس کو کان دے (کترے) حقیقت بیے ہے کہ ڈاڑھی سنت ہے ڈاڑھی کا بھر پور ہونا کمال زمیت اور جمال موکن ہے۔ مگر ڈاڑھی کی غیر حمول دار زی بھی خلاف سنت ہے۔ (الا نوتیار شرح الحقار ص ۱۲۷ رجس) فینا داللہ اعلم یالصواب (فمادی رجمیدج ۲۳س)۲۱۱)

انبیاں میں

علاوہ بریں اور میں اور میرکی کتابوں میں تصریح ہے کہ جابد اور تابعین اور تعدید اور تابعین اور تعدید اور تابعین اور تعدید اور تعدید اور تعدید اور تعدید اور تعدید اور اعادیث میں ڈائر ہ آھے آتا ہے وہ سلسلہ میں جو چھے لفظ استعال ہوئے ہیں اور جن کا مفصل مذکر ہ آھے آتا ہے وہ بھی ناطق ہیں کہ وجو بھن برائے ہم ڈائر ھی رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک معتد یہ مقد اربینی ایک مشت کے بعد رواجب ہے۔

#### ا بک شبہ

جواب

بعض حفرات کا خیال ہے کہ "ڈاڈ حی کے تعلق ہی عقطانے کے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی ہے ، صرف میہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے۔ اگر آپ ڈاڈھی ا رکھنے میں فاسقین کی دہنعول ہے پر جیز کریں اور اتنی ڈاڈھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں ڈاڈھی رکھنے کا اطلاق ہو تا ہو (جے وکچے کر کوئی تحقی اس شبہ میں مبتلانہ ہو کہ شاید چندر وزیے آپ نے ڈاڈھی آئیس مونڈی ہے ) توش رگ کا مشا ہو داہو جاتا ہے خواہ اٹل فقہ کی استنباطی شرائط پر وہ پوری اترے ہائہ اترے۔ "(مودود کی صاحب: رسائل و مسائل الحالی )

#### Sec 2914

ڈاڑھی کے متعلق احادیث میں چھ لفظ وارد ہوئے ہیں ، پہلے ان کے معنی مجھ لیس پھرسوچیں کہ ڈاڑھی مے متعلق حضور عربی ہے کوئی متدار متعین

فرمائی ہے اصرف یہ دایت فرمائی ہے کدر کھی جائے؟ ( أعْفُواْ ربياب افعال عام ب الدافظ محل كي تمام كتب مين ب الل النعت نے اس کے معنی الکھے ہیں: أَعْلَقَى اللَّحِيةُ: وَقُسَرَهُمَا أَعْلَى اللَّحِيةَ كَاحَىٰ تِنَاسُ كَ حتى كَشُرَت وَطَالَت وَالْأَنْ وَالْمَالِدُ اللَّهِ عِلْمَا مَا آنَكُ بِالْ لَيَادُهُ الْدُ (تساج العروس) دراز ہو<u>گ</u> او آفوا۔ یہ بھی باب افعال ہے امر ہے جس کے معنی ہیں کامل کرنا، تام كربا، بوراكرنام أوفى النَّلْفُو (عَدْربوري كي) أوفى الكيل(ناپ بوراديا) اور اوفي فلاناحقة (كل بوراديا) یہ لفظ کم شریف کی صدیث میں ہے حضرت این عمر روایت فرمائے یں کہ آ محصور عصلی فیا حسالفوا السشوكيسنَ مشركين كي طريقه كاظاف كرد، أَخِفُوا النَّسَوادِب وأوقوا (يين) موجَّين الحِي طرح كات وواور ڈاڑھی بوری طرح پڑھاؤ۔ 🗩 أُونْحُواْ يَهِ بَعِي باب افعال سے ميند امر بے۔ اِونْحَاءُ كَ مِعَىٰ إِيلَى مشے کو وسینے اور لسباکر ناءڈ صیلا چیوڑ و بنااور لٹکانا، اُدھنی دُماھ الداقة (او تننی کی لَكَام وْسَمِيلَى تَجْعُورُورَى) أو حيى المستورُ برده لاتكابي) لور أرَّخ له الْعَجَلُ (اس كو تصرفات کی اجازت ریدو )وغیر و جملے اس مصحیٰ کی و ضاحت کرتے ہیں۔ به لفظ مسلم شریف کی روایت میں وار د ہواہے ، حضرت ابو ہر مر وضی اللہ عندرسول متيول عَيْنَاكِيكُ كابيار شادَهَل فرمات جي كد: جُزُواً الْمُثَوَّارِبَ وَأَرْخُوا مُوْتِجِينِ كَانُو، لِدَر وْلاَصِيل وَمَعِ اور لَبِي اللُّعمَى عَمَالِفُوا المُعَجَومُنَ كرو(اور) بحول كرف المُعَافات كرو

ز می اور 💮

كان عليه الصلوة والسلام

﴿ أَوْجُواْ مِدِيمَ بِالِوَافِعِلِ مِن مِينَهُ الرَّجَاءُ كَمْعَى بِينَ مُوْتَرَ كُرنا، بِالكُلُ تَدَلِينَا يَعِيْ بُورَ بِالْيُ سِئِ وَيَنامِجِهُورُ وَيَنْدَ أَوْجِي الْمُصِيَّدُ : لَمَ يُصِبِ فَمِنهُ شَيْفًا ( مُنَامَر كَاكُولُ حَمَدَ بُينَ لِيَا بِوَرَانِي جِهُورُ وَيَا) أَوْجِي الاَمْرِ

يُصِبُ منه شيئًا (شكار كاكونَى حسنُس ليا بورانى جيورُ ويا) اوجى الامر (معالمه كوچيودُ وياموُ فركرويا) به لفظ بهي حديث شريف يم وارد جواب، الماحظه فهاكم علامه طاهر بيكن كي تجع يحد والا نوار باده (رت))

ے معنی بیں "زیادہ کرنا، بورا کرنا" بید لفظ مستداحمہ ، طبرانی ، بخاری ، ابوداؤد آوسلم شریف کی رواندول بیس آیا

ے، نیز آو بور کو الفظایمی بخاری وسلم کی روایات بٹس وار د ہواہے۔ (ایک مند از مند منتقب اور ایش میں اور ایس معزود میں جس استان

🕥 دُعُواليہ باب فتح سے اسر عاضر ہے اور اس کے معنی ہیں چھوڑ دو و دُع

الشيء: تو كد چورديا) بدلفظ طبراني كي روايت ين آبايد. اب خود سرورعالم عليه اورسحاب رضوال الله عليم اجمعين كاعمل ملاحظه

اب خود سرورعالم عليه اور سحابه رضوال التدهيم المعين كالمل مل حظه فرمائين ، حضرت جاير بن سمرة رضى التدعند كي حديث سلم شريف بن ب ك :

حضورصلی الله علیه وسلم کی ڈاڑھی

سخیر شعر الملحیہ مسلم ہے 1946 ہا ہے۔ مسلم ہے 1946 ہا ہے۔ سنیم ہے 1966 ہا ہے۔ معرف تحقیق تقریر الدر تعمر کی تمازوں معرف تحقیق تقریر اور معمر کی تمازوں ہیں قرائت فرمائے تھے۔ ہیں قرائت فرمائے تھے۔ میں قرائت فرمائے تھے۔ میں تراث میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ می

ŧ

اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآت سے وہی ڈاڑ می لے گی جو کائی دراز ہو،اگر ڈاڑھی عمولی ہوتواس کی حرکت کرنے کاسوال ہی پیدا تہیں ہوتا۔ حضرت ابو بمرمديق رشى الشاعند كم تتعلق مروى بي كد آپ كى والاهى ۔ حضرت عندن رضی اللہ عنہ کے نتعلق مروی ہے کہ آپ کی ڈاڑ محی تھنی تو ية تحى ليكن وراز تحى .. حضرت على كرم الله وجبدكي والأمي عريض (جوزى) تمي جس ف دونون شانوں کے در میان کی جگہ بحررکی تھی (مشر انھی س)ا) علاوه ازین حضور علی ہے۔ وضویس ڈاڑ می کاخلال کرنا ٹابت ہے اور معمول بالول عن خلال نبيس بوسكنا\_ مودودی مهاحب نے ایک چکد لکھاہے کہ "سلف میں ڈازھی کامسلد غیراہم تفار اسائے رجال اورمیر کی کمایوں میں دو تین محابیوں کی ڈاڑھی کی مقدارندکورے، اور بس (رسائل دسائل، ۱۳۵/) میمی ایک طرح کامغالط ہے۔ اولاً توتمام سحاب کے علیے بیان کرنے کا الل مير و تاريخ اوراسائ رجال كي مستفين نے اہتمام نيس كياصرف جليل القدر سحابول کے علیے بیان کتے ہیں اس لئے انہی کی ڈاڑھی کا تذکرہ آیا ہے۔ فانياس زماند بيل ريسنكه اجميت كاحافل نبيس تفايجي حصرامت اوشادات نبوي مر عامل تتے۔اس لئے اس کے متعلق کلام کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن جب اسلای تعلیمات برعمل میں تسائل ہوئے لگا اور نام نہاو محققین نے وار سمی کی ابهيت كمنادى وراوكول فيريش تراثى كوكناه بجصاح بموزوياه تواس مسئله بركلام کرناضروری ہو تمیا۔ بيرحال آب خود خور فربائي كه فدكوره الفاظ يس والرحى كى مقداركى

والرحى اور <del>(T)</del>

طرف اشارہ ہے یا تبین ؟ پاریمئلہ الل فقد کااسنی طی مستنہ ہے؟ خرف اشارہ ہے یا تبین ؟ پاریمئلہ الل فقد کااسنی طی مستنہ ہے؟

ائل فقت نوصرف یہ کام کیا ہے کہ دیگر احادیث کی روشی میں ایک مشت کی صدیندی کردی ہے ،اگراس کانام بھی اس فقت استنباطی شرائط ہیں تو :

مشت کی حدیثد فی کر دفی ہے ،افراس فائم ہے ،اس فقیاتے اسب می سرا ع مصر جو جانبے آپ کا حسن کر شمہ ساز کرے!

ا یک اورشیه

کچھ لوگوں کو استانہ ہوسکتا ہے کہ آئٹر کتابوں ٹی ڈاڑھی رکھنے کو سنت لکھا ہے، لہذا ہیدہ جو ب کادعوی من طرح سمجے ہوسکتا ہے؟

جواب

وازهی کو سنت کہنا تھن اس انتہارے ہے کہ اس کا جوت رسول اللہ عظیفہ کے معل اور مدیث ہے، قرآن کریم نے ٹین ہے الاجیسے نماز عید کوسنے کہا جاتا ہے اور ورکو بھی بعض حضرات سنت سے تعبیر فرماتے ہیں۔

شاه عبدالحق محدث وہلوگ کیھتے ہیں: واکٹر آخراسنت گو بیند بمعنی طریقہ مسلو کہ وردین ست با بجہت آ نکہ جموت آل بہ سنت است چنانچہ نماز عمید راسنت گفتہ اند (افعہ: العمات ج اص ۲۸۸)

۔ (۱) قرآن کرتم میں دائر می کا تذکرہ ضرور ہے سورہ طاآ ایت ۹۴ میں ہے فال بنٹوم الاقالحظ ا ببعضی والا بوائسی ()روانا نے کہا کہ میرے میا جائے امیری فاز می سے بکڑہ مورد سر (ک بال) بکڑہ اور بیات گاہرہے کہ زائر می مور سرے وال دی بکڑے باتھتے ہیں جو کم از کم مفی بحر

ہول ال سے کم کا بکڑ ہا کیو تھر مستندہے؟ او

ویکها آپ نے عیدین کی تماز کوست کہاجا ہ ہے حالا نکہ وہ واجب ہے
کیو نکہ سنت بہتی اطرافتہ محری "یں اور وجوب میں کوئی من فات نہیں ہے۔
یہ ایک بجیب بات ہے کہ عید کی نماز کا اہتمام تو فرنف سے بھی زیادہ ہے کہ جس
نے تمام سال نماز نہیں پڑھی وہ بھی نماز عید نہ چھوڑے گا، مگر ڈاڑھی کی بہ
کیفیت ہے کہ نقل کے برابر بھی اس کی وقعت نہیں بلکہ برگ مت ہے حالا نکہ
دو تول بی سنت ہیں اور دو تول بی واجب ہیں (زار ھی کی قدر وقیت میں اس

ایک مطلب ڈاڑھی کے سنت ہوئے کا یہ بھی ہے کہ اس کا آیک مشت رکھناسنت ہے اور اس سے زائد بڑھ منا خلاف سنت ہے ، چنانچے الم محمد کی کتاب الآثار کی عبارت گذری ہے کہ "ڈاڑھی میں سنت اس کا ایک مشت رکھناہے کہ ڈاڑھی منبی میں لے ئے اور جو زائد ہووہ کاٹ دے "آپ معزات نے دوسرار خ لے سریہ مطلب مجھ لیا کہ بکسشت رکھنا سنت ہے اور اس سے کم کرناخواہ کنز واکر یا منڈواکر خلاف سنت ہے صالائلہ ووثرک واجب اور حرام قطعی ہے (حوالہ بالا س س)

# ڈاڑھی منڈانا حرام ہے

ڈاڑھی منڈلنے کی حرمت پر ساری است کا اہماع ہے، ایک فرد بھی امت میں اس کے جواز کا قائل نہیں ہے اساطین علما کی چند تصریحات درج ذین جیں۔

#### 🛈 علامهُ مُحود خطاب رحمه اللهُ لِكَصَةِ بين.

فَلِلْكَ كَانَ حَلَقَ الْلَحِيةَ مَحْرِماً عَنْدَ أَنَّمَةَ الْمُسَلَمِينَ الْمُجَتَهَدُينَ أَبِي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيوهم (المنهل شهرانا) ترجمه: اى وجست تمام مجتمرين بيت امام ابو طيف مالك، شافعي، احمد وغيرتم ر حمم الله کے نزو کی وازھی منڈ انا حرام ہے۔

آقوال الفقهاء الذين قصدوا الاستنباط الاحكام صريحة في التحريم كما هو مقتضى الاحاديث فيعمل على مقتضاها إذ الواجب على المكلف والاسيما أهل العلم أن الايخرجوا عن العمل بالاحكام الواردة عنى لمسان الرسول صلى الله عديه وسلم (الواندول)

مور المسلمي المسلمين و المورد المورد المورد المورد المردز اليس والأطل المردد المردز اليس والوطن المردد المين والوطن المنظم في المردد المورد المين المردد المورد ال

وقد تساهل في هذا الزمان كثير من المتعلمين فَحَلَقُوا لحاهم ووفروا شواربهم ،وتشبه جماعة منهم ببعض الكافرين فَحَلَقُوا أَطُواف الشوارب ووفروا ما تحت الانف، واغتربهم كثير من المجاهلين (عوالـ إناحًا ١٨٩٥)

ترجمہ کہ بہت سے جدید تعلیم یافتہ حصرات نے بے پر والی اعتبار کر رکھی ہے جنا تیجہ انہوں انے اپنی ڈاڑھیوں منڈ انی جی اور موجھیں بڑھانی جی اور ان جی سے یکھ لوگوں نے تو کفار کے ساتھ مشاہب اختیار کرلی ہے جنانچہ انہوں نے موجھوں کے کنارے مونٹرنے جی اور ناک کے بیچے کا حصہ بڑھانیا ہے اور بہت ہے جہلان کے دیکھ دیکھی ہلاکت کی راوپر جل رہے ہیں۔

💎 حضرت تفانوی رحمة الله علیه تحریر فرماتے ہیں:

قبوله لسم يُسِحَهُ أحدُ نَسَصُّ وراقاد كا قبل "لم يبحد الحد" في الاجمساع (بوادرالثوادر (فاز هي منذات كي حرمت بر)ابتاع صسيمهم)

ذارهمي اور <u>(۵</u> ان اجماعی حوالوں کے بعد اب ذیل میں غداہب اربعہ کے فقہا ک تصریحات علیحدہ علیحدہ درج کی جاتی ہیں۔

# فقه منفى كى تصريحات

🕡 فعلم من ذلك أن مايفعله بعض من الاخلاق له في الدين من المسلمين في الهند والأتراك حوام (بزل:٣٣)

ترجمه: مندور کے بعض کم نصیب سلمان جو کام (وُاڑھی موعدنا) کے ہیں اس كاحرام بونان (حديث )ية معلوم بوكيا\_

> 🕜 وكذايحرم على الرجل قطع لحيته(در الا/٣٥٩) ترجمه : ای طرح مرد کے لئے اپن ڈاڑھی منڈ ان تر ام ہے۔

🥟 وأما قطع ما دون ذلك فحرام إجماعا بين الاثمة رحمهم الله (فیض الباری ۱۳۸۰)

ترجمه : ایک مشت سے دار می تم کرنا حرام ہے اور اس پر ائمہ کا جماع ہے۔

٣ المنهى قصُّها كصتع الاعاجم وشعار كثير من الكفرة (ماثير سندهی برنسائی: ۱۷)

ترجمه: عجميول كي طرح عدرجيها كربهت سے كفار كاشعارب واراحى كوكترويتا

 وأخذ كلها فعل هنود الهند ومجوس الاعاجم (درمختار وكذا في الزيلعي والشرنبلالي تركنا نصوصهما لخوف التطويل > ترجمه : المام والرحمى كے ليئا (منذارينا) مندوستان كے بنود اور مجم كے مجوسول كا

😗 تراشیدن دیش بیش از قبضه حرام است (مالا بدمنه ص ۱۳)

قرحمہ : ڈاڑھی ڈاٹی کرا کیا مشت سے کم کرہ جرام ہے۔

الزهی منذانایا تی سرواتاکه ایک طی سے کمروجائے حرام ہے

( نآوی دھمیدا:۵۵)

# فقه شافعي كى تصريحات

علام إحمد بن قاسم عباري شافتي تتحفة المستعاج شرع منبان س حاشيدين تحرير فرمات بين-

(فائدہ)رافعیٰ اور توویٰ ڈاڑھی منذا ٹائکر دہ قربائے ہیںجس پراہن رافعہ نے لکفایہ میں، عتراض کیاہے کہ خودام شائعی رحمۃ انڈد عیہ نے کتاب الام میں صراحة حرام فربایا ہے (للبزائمر ود کہناتیج نہیں )علیمی نے شعب از بمان میں اوران کے ستاذ تفائل ٹریش نے محاس اکٹر یعدیش بھی بین مکھاہے اور اور می فرائے بیں کہ سیح بات یہ ہے کہ یوری ڈاڑھی بلاکی عذر کے منذاتا حرام ہے (تحقة المحتاج ، فصل عقيقه)

### فقه مألكي كى تصريحات

🕥 فقد، تنی کے مشہور عالم چنخ احمد فقرادی ما کلی، امام ابوزید کے رسالہ ک الشرح مين تلفظة مين:

فماعليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شراريهم لاشك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسئم ولموافقته لفعل الاعاجم والمجوس إباب القطرة والختاب ترجمهه : جارے زبانے کے فوجیوں کا بوطریقہ ڈاڑھی منڈوئے اور موتھیں نہ منڈوائے کا ہے وہ باشک وشید حرام ہے ، تمام ائٹ وین کے زوکیک ، کیونک ہے سنت مصعفوی کے خلاف ہے اور جمیول اور مجرسیوں کی موافقت ہے۔

🛡 ﷺ احمد فای مالکی جو" زورق "ہے شمیر سے یافتہ میں وہ بھی رس لیہ

الذكوره كي شرح من لكھتے ہيں: ويمنع حلقهاءو حلق الشيب منها ونتفه ويحرم عقدها وضفرها.

شرجمید: ڈاڑھی منڈ ہا منع ہے اس میں ہے سفید بال نوچنا اور منڈ انا بھی آن ہے، ڈاڑھی کو بٹنااور س میں سرولگانا بھی سنے ہے۔

فقة بلى كى تصريحات

الا قاع فقطبلی کا مفتی به کماب بر مستف لکھتے ہیں:

🕕 واعفاء اللحية ويحرم حلقها 🕚

ترجمير زوازهي چيوناناه وري ہے دراس كامندانا حرام ہے۔

٣) واعفاء اللحية بان لايأخذ منها شيئا ويحوم حلقها ذكرهُ

المشيخ تقي الدين 🗥

مرجمہ : آ ارشی بر معانا اِس طرح کہ اس بیس ہے کچر بھی نہ کائے ضروری ہے اور اس كامنذه حرام بية في الدين مكى في بيان فرمايي

👚 المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية 🍽

ترجمه جنبل مذہب میں معتمد قول ڈیٹس منڈ نے کی حرمت کا ہے 🕜 ويعفى لحينه ويحرم حلقها 🖰

ترجمه الدار هي برهان شروري بيداد راس كامنذانا حرام بيد

(١) الإنتياشر ف الدين موى محاوي مقد إن م ٩٣٨ هـ القاع تسل في الانتظار الديان ا (٣ كعدُ رئيمور بن أو رلين عليني كشباف الخنابُ بشرين الآلاع "الاسا أعناه و محد سفاريني اغذا والمالمياب الشرح منظورة الأواب ال(٢٠) منتمر منقق درفقه مزابله

#### نقذظاهري كي تصريحات

① وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع من

ذلك وأمر باعفاتها 🖰

ترجمیہ الجھے سیوں کی عادمت واڑھی منڈانا تھا اس کے شارع سے اس سنے روکا اورال کو چھوڑے رکھنے کا تھم زیا۔ این جزم کی عبارت پہلے ورن کی جائیگی ہے ،اس قدر تصریحات فقہا

کے بعد بھی "ڈاڑھی منڈانے کی حرمت" میں اور ائیں ہو یکتی ہیں؟اوراس کے فتق ہونے میں شک باتی روسکتاہے؟

شرعي عذر

البسته شرمی عقررکی وجدے واڑھی منڈلنا جائزے مثلاً زخم تکل آیا اور دوا

الكافا فالزهى منفلك يغيرمكن مبيس ياس حبكه كواكي آبريش كرانا ب اجوعي اس قدر ہوگئی ہیں کر می علاج سے متم مبیں ہوتیں یا سمتم کااور کوئی عذر ہو تو چر مندُ لاجائزے۔ لان انصرورات تبیح المحطورات (اشیاد)اورائ م کے عذركى وجست عورت بحى اسيخ سرك بال منذاستى ب (فادى جيد ٢٣١:٢)

## ڈاڑھی منڈ <u>انے</u>والا فاسق ہے

<u>یمیاف</u>ت اور قاس<u>ن کے معنی لکھے جاتے ہیں علامہ فیرز آباوی لکھتے ہیں۔</u>

🕕 الفسق الترك لامر الله والعصيان والمخروج عن طويق المحق اوالفجور (وفيه) الفاسق لانسلاحه عن الخير؟)

ترجمه : فسق کے منی بیں اللہ کے تھم کوٹرک کرنا منا فر مالی کرنا مراد حق سے لکل جانا (1) قالني شوكاني بشل اله وطاره أرك وا(م) علامه يعتوب فيروز آبادي. القاموس المحيط انبيال سيس (ra) ذارشتى اور

اور جرکاری اختیار کرتا، فاسق کواسی لئے فاسق کہاجاتا ہے کہ وہ خیرے باہر نکل

🅜 الفسق مصدر واسم فعل : هو عدم اطاعة أمر الله فيشمل

الكافر والمسلم العاصي 🖰 ترجمه : قتق مصدر اوراس قعل ہے جس کے معنی بیں اللہ کی اطاعت ند کرنا ہے

الفظ كافراد ركت أرمسلمان دونوب كوشامل ہے۔ 🕝 الفسق: الخروج عن طاعة الله بارتكاب الكبيرة وفي معنى

ارتكاب الكبيرة الاصوار على الصغيرة بمعنى الاكثار منهاسراء

كانت من نوع واحد اومن انواع مختلفة(١)

ترجمه بفش كمعتى بين گناه كبيره كركه الله ياك كي اطاعت سے نكل جانا اور كمناه کیرہ کے حکم میں صفائر پر اصرار بھی ہے لین صفر ترکش سے کرنا خواہدہ ایک توع کے ہوں یا مختلف انواع کے ہول م

🕜 الفاسق : من شهدولم يعمل واعتقداً ،

ترجمه : فاسن وه ب جو جان باعتفاد ر كمتاب ليكن عمل نبيل كرتا

الفاسق من أصر على معصبة صغيرة اوأتي كبيرة(1)

ترجمہ : فاسق وہ ہے جو گنا ہ صغیرہ پر اصرار کرے گناہ کبیر ہ کاار تکاب کرے۔

 اصطلاح شریعت شی فسق کے عن بین صدود شرع سے نکل جاتا، گناه کرنا یا کفر کرنا۔عموماً عملی عمال کوفسق کہا جاتا ہے اور ضروریات وین کے افکار کو کفر۔ میں فاس کے معی ہوئے" اللہ کی اطباعت سے خارج ہوئے والا" قاموس بیس ب فسقَتِ الوصلَة عَنْ فِسْرُ ها تَعْجُور لي تَعْلَق بابرنَكُ آئي - اس (۲) معید قدری: اقرب المورد...(۳) قامنی عبدالنبی بن عبدالر حول احر محری بر **اندری** : دستود والعلماء ١٣٨٣. ١١٦ ٣٠ مثل ميد شرايف جرجاني: المعريفات (١١) ابن عادن صديقي شافعي: وفيل

الغائلين شرمة دياض العبائلين ا/١١٦.

والرسي البيان عن

فاسق مللاً کیاہے کیونکہ فوسق بھی خمرے باہر نکل آتا ہے<sup>©</sup>

کا ک بھا جا ہے جو معدہ ک میں میرے ہاہر ک کا بات ہے۔ ان تصریحات پر محور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ کبیرہ کا ارجی ب

ان مفریحات پر دور رہے سے سوم ہو تاہے کہ جیرہ دار ماہ بیا صفائر پر اصرار کیمنی ان کو کٹر ت سے کرتے رہنا فسل ہے دور اس کا مرتکب فاس ہے۔ ڈاڈھی منڈ انا تو حرام ہے اس کئے کمیر د گناوے دور ایک مشت سے مم کراناسنت متوارشہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مَر دو تحری ہے جس پر اصرار مجی فسل ہے۔

ڈاڑھی سنت انبیااور تقاضائے فطرت ہے

ڈاڑھی رکھناسنت انبیا اور نقاشے قطرت ہے، فطرت کے معنی بیان کرتے ہوئے عبدالردک مصری نے لکھاہے:

القطرة: هي الصفات التي تنكون منها شخصية القود او الأمة

کالمنتجاعة والعین والا علاص والعنل والکرم والبخل (مجمالتر آن) ترجمه : فطرت کے معنی ہیں وہ خسوسی مغات بن کی وجہ کے قوم کی صحفی کی انجھی بری شخصیت بنتی ہے جیسے بہاری، بزول ،اخلاص و کیروئیل و سزوت وغیر ہے بید تو قطرت کے افوی معنی ہتے ، شرعی معنی کی واضح تعجیرہم اس طرح

کر کے جی کہ "فطرت انسان کے ال جسوسی سفات اور امّیازی نشانات کانام ہے جوانس نی جبت وفطرت کے عین مطابق ہول۔ اور اس نے فردیا قوم کی ممتاز شخصیت بنتی ہو اور اللہ پاک نے انبیائے کرام میہم السلام کے ذریجہ است مسلمہ کوئٹم ویا ہوکہ تم اپنی شخصیت الناصفات کے ذریعہ بناکر و نیا کی و گیرا قوام ہے متاز ہو جائا"

اسمام میں اس متم کی شخصیت بنانے والی چیزیں بہت ہیں جن میں

<sup>(</sup>١) سيد مبد بلدائم جلالي: لفاست اقر آن كله " فاحق " ١٢

الجيال س

ڈاڑھی کا بھی تمارے۔ ہمان میں اس مناست سے ایک حدیث ورج کر کے اس کے مندر بات کی مختر تشری پیش کرتے ہیں۔

عن عائشة رضى الله عنها قالتٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسمم : عشر من الفطرة: قُصُّ الشارب وأعَّفاء اللحية والسواك والمتششاق العاء وقض الاظفار وغسل البراجم ونتف الأبط وخُلق العانة وانتقاص الماء.قال الراوى: ونسيت العاشرة الاأن تكون الضمضة

تم جمعہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روابت ہے کہ رسول اللہ علیظہ نے قرملیا: وال چیزین فطرمت میں ہے ہیں (۱) سوٹچھوں کا کم آرما(۲) ڈاڈھی کو چھوڑ تا(س) مسواک کرنا(س) ناک بین بانی لے کراس کی صفائی کرنا(۵) ناخن ش النز (۲) بدن کے جوزوں کو و هونا (۷) بغل کے بال اکھاڑنا (۸) زیر باف موعرُمَا(٩) بانی ہے استنجا کرہ ،راوی و سویں چیز بھول گئے میں فرملتے ہیں: ممکن ے کروہ کلی کرنا ہو۔ (مسلم احمد رنسانی ابود ہوں ورتیکی نے بیصد بدی روایت کی ہے۔) ن بار بر مونچه تراشنا مونچه تراشنا

مو بچھول کے بارے میں حدیثول میں بارچ لفظ وارد ہوئے ہیں (۱) جُزُّو الشوارب(موتِيس)او)(٣)قُصُّ الشارب(\* ونَجِيكْرَى)(٣) احفُوا الشوادب(موتجيس پست كرو) (٣) أنْهِ كُوا الشوادب( موجِّيول كواجيِّي طرح بست كرو)(۵) أخذُ الشاوب (موني لينا)

مُوعَدِ نے کا کر کمی مدیث میں نہیں ہے ؟ اس سے حضرت امام الک کے قزویک مونڈ نامنع ہے۔

<sup>()</sup> فرافل شر ایف کے ایک نسو میں حلق کا خط ہے کیس اس کے معنوع مو نے کا بیقین شیس ہے ۱۴

ذهب كثير منهم الى منع الحلق والاستحال واليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه وروى عنه ابن القاسم انه قال: إحفاء الشارب مثلة انه

ترجمہ: بہت ہے کوئی علائ دائے ہے کہ وجھے کو مونڈو بنااور بالکل مناوینا منع ہے اسم الک کا بھی بھی خیال ہے دہ تو موغہ نے دیے کو مزاد ہے ہے گئی آتا کی بیں، ان انقاع می امام الک ہے بھی نیل ہے دہ تو موغہ نے دیے کو مزاد ہے ہے گئی آتا کی بیں، ان انقاع می امام الک ہے روایت ہے کہ مونچھ بست کرنا مثلہ (فکل بھاڑو بنائے ہوئے کے بہان موغہ نے بدعت ہونے کا بھی ایک تول ہے۔ وفید حلق المشارب بدعة (\*) محتبی ہونے کو موغنا بھی ہے۔ منت ہونے کا بھی ہے۔ منت مونے اللہ بحرف الثارہ کیا ہے، محتبی علی امام طحاوی کے حوالہ سے امام الوحقیفہ رحمۃ اللہ علی اور صاحبین کی طرف بھی مونٹ نے کے سنت ہونے کا قول منت مونٹ کے سنت ہونے کا قول منت من المفی وہو فول ابی جو منت والد حلق سنت وہ وہو اور ابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی جدیفہ وابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی جدیفہ وابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی جدیفہ وابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی جدیفہ وابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی جدیفہ وابی یوسف وہ حمد وہ وہو اور ابی یوسف وہ حمد وہ وہو ابی یوسف وہ حمد وہ وہوں ابی ابی حدیث وابی یوسف وہ حمد وہ وہوں ابی وہ وہوں ابی یوسف وہ حدیث وہ وہوں ابی یوسف وہ حدیث وہ وہوں ابی یوسف وہ وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی یوسف وہ حدیث وہ وہوں ابی یوسف وہ وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی وہوں ابی وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی وہوں ابی وہوں ابی ابی حدیث وہ وہوں ابی وہوں ابی

المحدیث أحفود الشوادب (المنهل)
اختارف اقوال کی وجہ یہ ہے کہ موریک کے سلسلہ میں جوپائی لفظ مروی
میں ان میں سے احقاء اور انہاک کی ولالت مبالغہ پر ہے اور کال مبالغہ
منڈ انے میں ہے۔ اس کے بعض علماء نے منڈ انے کو سنت فرملاہے، کیکن
بات ورحقیقت الیم نہیں ہے کیونکہ آگر مونڈ نائی مطلوب ہو تا تواس کے لئے
است ورحقیقت الیم نہیں ہے کیونکہ آگر مونڈ نائی مطلوب ہو تا تواس کے لئے
استان کا لفظ عربی لغت میں موجود ہے، پھر بھی اس کو استعمال ندکر تا اور اس

<sup>(</sup>۱) شخاكاتی. نشل:الاولهار، باسب اخترالشارب ۱۲ (۲) ما ، كی در مختار ۵ / ۱۳ سجمینان محظوی اجامحه فصیل فی المبیع

کی جگہ رو سرے الفاظ استعمال کرنا خمازی کرتاہے کے حلق پہندیدہ نہیں ہے اس للتے موملا نے کے سنت ہونے کا تول احناف کے نزویک سرجور ہے۔

ابت رائع اورافعنل شکل کے تعلق احتاف کے بیبال تین قول ہیں: (۱) مو چیس آتی کاٹ لی جائیں کہ او پر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جاتے۔

ابن عاہرین مجتمی ہے سال کرتے ہیں:

والقص منه حتى يوازى الحرف الاعلى من الشفة العلياء  $^{\odot}$ سنة بالإجماع

ترجمہ : مونچھ اس طرح کترنا کہ او پرے ہونٹ کے نویر کے کنارہ کے راہر ہرجائے إلا بھاغ سنت ہے۔

فيسن احفاء ٥ حتى تبدو حمرة الشفة العلياء ولا يحفيه من اصله والامر باحقاله محمول على ما ذكره. ٢٠٠

ترجمه المسنون النايسة كراب كداويرك مونت كي مرخى ظاهر موجاك اور بالكل جزئے بہت نہ كردے احاديث ميں جو احقاء شوادب كاتلم آياہ اس سے يجي عني مراديس جو ادبريله کور دو ہے۔

(۲) دومرا قول ہیہ ہے کہ مجھنوؤں کے مانند بینادے، صاحب ہداریہ نے "النجنيس والمزيد"س لكمات:

ينبغي للرجل ال يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجبا؟: تمرجمه امناسب ہیہ کے موٹیجہ ان طرح کترے کہ وہ محقول کے مانند بن جائے۔ قدوی مالکیری میں بھی بھی طریقہ نکھاہے۔

(r) تیسرا قول بیا ہے کہ یوری مونچھ کتر کر بانکل بیت کردی جائے

<sup>(1)</sup> هوال كهر بق(٣) اين حجر: مقل عنه في مهرّ ل ٣٣/

 <sup>(</sup>٣) نقل عنه انسبد انتهانوی بی انظرانف و انظرائف؟

مولانا خليل احمر صاحب رحمة الله عليه لكصف بين-

فكل هذه الالفاظ تدل على ان المطلوب المبالغة في الازالة قال الطحارى: رأيت المزنى صاحب الشافعي يحفي وكذا رأيت اصحابنا.

ترجمہ : پانچ ل افغا ولالت كرتے ين كفقعود باول ك ووركرنے من مبالغه كرنا ب الم طحادى قرماتے بين كرين في الم شافعى ك شاكر ومزنى كومونچه يست

مراتے دیکھاہے اور اپنے علماء کو بھی ایسا کرتے دیکھاہے۔ مراتے دیکھاہے اور اپنے علماء کو بھی ایسا کرتے دیکھاہے۔

البد السلسلمين تول فيصل بيب كه ونذنا بدعت نبين البندسنت كنزناب الدوجي مبالغي البندسنت كنزناب الدوجي مبالغي التي المرح كدتمام بال بست كردي جائي. معزب نقانوي رحمة الله عليه نه كها ب كربيش حصرات كامتار تراشة بين مبالغه كرناب عضرت شاه صاحب شميري رحمة الله عليه في التي بين الاحفاء

افضل من المحلق اس لئے اوپر کے ہوئٹ کے تمام بال تینی ہے انچی طرح تراش لینائی پیندیدہ اور مخارج سیدی مولاناز کریٹ سیندی روفریاتے ہیں:

'' آیک جماعت علاے سلف کی اس طرف گئی ہے کہ موجھوں کا منڈ انا سنت ہے لیکن اکٹر علاء کی تحقیق ہدہے کہ کتر و اناسنت ہے لیکن کتر واقے میں ایسام بالغہ ہوکہ منڈنے کے قریب ہوجائے۔ (انصا کل نہوی، شرح ٹائر ترزی میں۔)

قال الطحاوى: قصه حسن واحفاؤه احسن وافضل وهذا مذهب ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

(معانی الاجرام (۳۳۴)

حسکلہ: موجی کی دائیں جائے ہے کترنے کی اینز آکرنامستحب سستحب ان بیدا بالیجانب الایسن (بینی)

هستگلہ نے مونچھ خود بھی کتر سکتا ہے اور دوسرے ہے بھی کتر واسکتا ہے، رسول انڈ عنظیمہ کادوسرے ہے مونچھ کوانا مروی ہے۔ عن طارق بن حبيب: أنّ حجاماً اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبية في لحيته فاهوى اليها لياخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شبية في الاسلام كانت له نوراً يوم القيمة .رواه الخلال في جامعه (مغيّه/١١)

کانت که نورا یوم الصیعه رواه العصلان فی جامعه و ۱۱۳۰ ایک ترجمه : طارق بن حبیب رضی الله عند فراتے میں کد ایک مرتبہ کی بار بر نے رسول الله عظیم کی موجھیں کاٹیس اس نے ریش مبارک میں سفید بال دیکھے چنانچہ اس نے ان کو کان لینے کا ارادہ کیاء آئخضرت علیم فی نے اس کا اتھ روک لیا اور فر ایا سرجوفض اسلام کی حالت میں خواہ کی قدر بھی بوڑھا یاد کیمے توہ ہوڑھا یا اس کے سنے قیامت کے دن فور ہوگا۔

وهو مخير بين القص ينفسه وبين ان يولى ذالك غيره لحصول المقصود بخلاف الابط والعانة (يَّشَ)

شرحمہ: حافظ بدر الدین جنی رحمۃ اللہ علیہ عدۃ القاری شرح بخاری شریف بل تحریر فرمائے ہیں کہ '' موتچھ کاشنے کے بارے بیں انسان کو اختیار ہے کہ خواہ خود کاٹے یاکسی سیرکٹولسے کیو تکہ مقصد دونوں صور نول بیں حاصل ہوجاتا ہے البعۃ بغل اورزیمیا ف۔دوسرے سے نہ کواہے۔

مسكمہ: رناك كے بال بيتى سے كئے جائيں اكھاڑے تہ جائيں عن عبد اللہ بن بشير رحمہ اللہ مرفوعا لاتنظوا الشعر الذي يكون في الانف فانه يورث الاكلة ولكن قصوء قصاً ذكرہ في شرح السنة (مركات ٣٥٢:٣)

#### 🕑 ما خن تراشنا

ناخن تراشے کے لئے کوئی خاص طریقہ مروی نہیں ہے جس طرح جاہے جس انگل سے جاہے شروع کرسکتے اور جس پرجاہے ختم کرے، البت واکی ہاتھ سے شروع کرنا سنت ہے. یستحب کیف ما احتاج الیہ ، ولم

بثبت في كيفيته شئّ ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اته لايترك اكثر من اربعين يوما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني() هستکلید : تراشیده ناخن وفن کرما : ولی ہے ،انسر اج الوہائ میں ہے کہ بدل کے بال، ناخن نور ہر وہ ہیں جو بدان سے جداہواس کو دفن کرنا جا ہے <sup>(۱)</sup>

أكر وقن ندكرت توكسي علحده حبكه مين وال ويده استعال كي حبكه مين والنا مضرثابت ہو سکتاہے قبادی دجیمیہ میں ہے کہ کئے ہوئے بال اور ناخن چھینکا جى جائزىپ(Irr:1)

وفي القنية: اذا قلم اظافيره اوجزً شعره ينبغي ان يدفن قلامته فان رمي به فلايأس وان القاه في الكنيف او المغتسل يكره (مرقات۳/۲۵۳)

## <sup>ک</sup> بغل کے بال لیتا

مجتبی میں بعض معترات کی ہے رائے علی کی ہے کہ بغل کے بال مونڈ نا اورا کھاٹنا دونوں جس جیں (شی) کیکن احادیث میں بخل کے بااوں کے بارے میں" مین "کالفظ استعمال ہواہے جس کے عنی ہیں" بال کھاڑی وہو چنا"اس کے افضل، کھاڑنا ہے اس میں تین فائدے ہیں (۱) بال و مریے تکلیں گے اس کے جلد جلد سفال کی حاجت پیش نہیں آئے گی(r) بغل میں پو**م ہے تم** پیدا ہو گ۔(۳)جب دوارہ ہال تکلیں کے توجیس سے تبین۔

الباشاء ديت ته بوية كي وجديه الحيازية كي بهت نه بهو اور ور ديرد اشت آمرنے کی سکت نہ ہوتؤ کیم مونڈناکھی جائزے۔ یعجوز فیہ الحلق والنتف اولى(شَاكِ) الافضل فيه النتف ان قوى عليه (تُووكِ) تُووكُ لَيْ يَهُ بِرِقْمَا

<sup>(1)</sup> محد ہے مبدر نیور تی : بذل الحجم والم ۴۳۳، ۱۳(۶) قدانو کی رحمة الله بنید رافعر اکف و علم اکف ۱۳

ڈالڑ می اور (<u>کے س</u>

بھی لکھاہے کہ ایک ہار او نس بن عبد الاعلی حضرت مام شافعی کی خدمت میں حاضرہ وے اس وقت آپ جو مسے بخل منڈار ہے تھے یونس رحمۃ اللہ عبدے آپ نے فریلیا علمت ان السنة السف ولکن لاافوی علی الوجع (( جمعے معلوم ہے کہ اکھاڑ ہسنت ہے نیکن در دیرداشت کرنے کی جو میں جمت نہیں)

انبيا فالسين

ظَاهر الفاظ الحديث تدل على افضلية النتف وكذا الروايات الفقهية الاانه يجوز الحلق ابطاً لاسيما وقت الالم (\*) مدال مسائل المرابع

مسئکید نہ دائمیں بعل ہے ابتدائر نامنتی ہے۔ میں تاریخ

مستعلمہ : نورہ اور ہال ساف کرنے والے صابوان ہے بھی بغل کے بال لیما جائزے ( \*)

ويجوز استعمال النورة ايضًا<sup>ك</sup> وان ازال الشعر بالمحلق والنورة جاز ونتقه افضل تموافقته الخبر (<sup>مق</sup>ى/٨٤)

مسئلہ :۔ باد ضرورت فیرے بغل منڈانے کے متعمق علامیں اختلاف ہے بعض مکروہ فرماتے ہیں بعض ہیں ہے ہاکا شار کرتے ہیں۔ ما، مدیمنی کی رائے '' موفچھ'کے میان میں درج ہو چک ہے کہ زیر ناف کی طرح بغل بھی خود مونڈ تا

'' موچھ کے میان میں درج ہو میں ہے کہ ذیریا نسانی طرح بیس ہی حود مونڈ تا چ ہے انوو کی رحمہ: اللہ علیہ کی بھی بھی رائے ہے مجمع ہی را انا توار میں ہے۔ فیل ' هور ای نعف الابط اور حلقہ ، اقرب الی المکو اللہ دن قص

•لاظفار لقرب مشره عن الاعين من حفظ السووء ة، وسوك النووي بين •لابط والعانة في التولي بنفسه لمافيه من هنك المروءة مخلاف الشارب

الباننہ ضرورت کے وقت دوسرے سے منڈ کتا بلا کراہت جائز ہے، امام شافع کا حج م سے بغل مونڈ انا بھی ای کمآب میں آپ پڑھ کی ہیں۔

<sup>(</sup>١) مثو كافئ: نُشِن الدوحذر ١٤ (٢) أو بل تورشاه تحصير في ١٢ (٣) نيل از وطار ١٩٠ (٣) لا يؤرشاؤ

#### ﴿ زبرِ ناف موندُنا

(۱) بعض حضرات کاخیال ہے کہ "عاند" مرد اور عورت کی آھے کی شرمگاہوں کے اردگرد آگئے والے بالوں کانام ہے تور ابن سر آئے ہے مروی ہے کہ "عاند" مرداور عورت کی کچھلی شرمگاہوں کے بال ہیں ، لیکن تقین کا فیصلہ یہ ہائے ہیں ، لیکن تقین کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں آئی "عانہ" ہیں نووی فرماتے ہیں فیصل من محصوع ہذا استحباب حلق جمع ما علی القبل والدبو (ندکورہ دونوں قولوں کے ملائے ہے معلوم ہوا کہ آگے اور فیجے کی شرمگا ہول پر ایمن والد بالوں کا مونڈ نا مستحب ہے) سید مرتقتی زیردی نے " انتحاف الماؤة المستعین "(۵/۵۳) میں بھی کی کھاہے۔ للقرابی محتج ہے۔

یہ اشکال اس کئے توئی نہیں ہے کہ "عانہ" کے لغوی معنی ہی ہے۔ استدلان ممکن ہے کیو نکہ لغت میں بیٹ کے بیٹنے بال اگنے کی جگہ کو" عانہ" کہتے ہیں لیکن مراد مجاز آبال ہیں کیونکہ بال ہی مونڈے جاسکتے ہیں،اور پیٹ کے بیٹے سے جن بالوں کی روئیدگی شروخ ہوتی ہے وہ کیچیلی شرمگاہ کے حوالی رِجا کرتمام ہوتی ہے، ران کے بال اس سیلی دوہوئے ہیں اگرچہ بالکلیہ علی دہ مبین ہوتے ہیں اگرچہ بالکلیہ علی دہ مبین مبین ہوتے لیکن ٹی الجملہ علیحد گی چھن معلوم کرسکتا ہے، لہٰ تد اپیٹ کے نیچ سے جو بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہ جہال تک پنجیں گے "عانہ "ای کہلائیں سے اور حضور علیجے اور محابہ "سے جب "عانہ "کا حلق ٹابت ہوگیا تو یہ تمام بال اس کے تحت داخل ہوگئے لیگ الگ ہر حصہ کے لئے جوب ور کارٹیس ہے۔

حضرت تعانوی رحمة الله علیه نے ریاض الصافین کے شارح ہے ہی القل کیا ہے اور تجھیلی شرم گاد کے بال لینے کی حکمت یہ بیال کی ہے حوفا من الله تعلق به شیء من الفائط والایمکن از الله بالاستجمار (۱۰) (ال کو موثد تااس الدیشہ ہے کہ کہیں نجاست ال کے بمراه الجے کرندرہ جائے اور کاوڑے اس کوڑا کل کرنامکن نہ ہو سکے )

(۲) عاند "کے لئے حاق (موغرنا) یا استحداد (او ہا استعال کرنا) کے الفاظ المان کے الفاظ اللہ ہے۔ الفاظ المان وارد ہوئے ہیں اس کے اولی ادر افعال کی ہے کہ استرہ یا بلیڈ وغیرہ الو ہے کی جیز سے بال موغرے جائیں کیو نکہ او ہا استعال کرنامقو کی اہ ہے۔

حلق العانة يُهِيِّجُ الشهوة لانه يذكر النفس ولانه يثير الحوارة ويجذب الملم والروح الى الات التناسل (كلبات نفيسي ص ٩ ٤) وكذا في السديدي في الفن الاول في القول في المجماع ص ٩٥ وكذا في الأقسرائي ص ٩٠)

الحلق افضل لموافقته الخبروقد قال ابن عمر: هومِمَّا احدثوا من النعيم يعني النورة(<sup>مق</sup>ن/٨٤/)

ترجمہ : مونڈ ناافعنل ہے کیونکہ وہ صدیہ کے ارشاد کے مطابق ہے اور اس لئے کہ معزے ابن عمرہ نے فر بلا ہے کہ '' نورو ''کااستعمال انسان کی ایجاد کروہ تر فہات

ئے قبیل ہے ہے۔

(۳)کیکن کنزنا، چونا در صابون و غیر ہے صاف کرنا نجمی جائز ہے۔ شامی نے ہندیہ سے نقل کیا ہے لو عالمج بالنور قایعجو ز ادر ابن قدامہ نے کھاہے۔

وبای شبی، ازاله صاحبه فلاباس لان المقصود ازالته قبل لابی عبد
الله توی ان باخذ الوجل صفاته بالمقراض وان لم يستقص؟ قال اوجو ان
بجزته ان شاء الله فيل به ابه عبد الله ما نقول فی الوجل اذا نتف عانته؟
فقال: وهل يقوی علی هذا احد؟ وان اطلی بنورة فلاباس (منی ا/٨١)
ترجمه: زير ناف كے بال جم چيزے بحی ساف كرنا چاہئے اس كی مخبائش ہے
کيونکه متعمدان كازاله ہے، الم احرر کی ساف كرنا چاہئے اس كی مخبائش ہے
ہونکہ متعمدان كازاله ہے، الم احرر کی ساف كرنا چاہئے اس كی مخبائش ہے
ہونکہ متعمدان كازاله ہے، الم احرر کی طرح بادن كالزالد نبس ہونا؟ الم احمد نے قربائي كہ مجھے
اميد ہے ان شاء اللہ كانى ہوجائے كان و چيما كياكہ زير ناف نوچناكہا ہے؟ آپ
نے جواب ديا بھلااس كی طافت كی كو بوكتی ہے؟ البنة اگردو "نورہ" استعمال كے تو

علاً مشوکانی نے اکھاڑتے کو بھی جائز کہا ہے لیکن اکھاڑنے کا بھم عور توں کے لئے ہے اگر چہ شوکانی نے اس کی تصریح نہیں فرمائی۔

(۳) محورت کے لئے نعف (اکھاڑنا) سلت ہے، این جُیم کی "الاشاہ والنظائر "سے شائی نے نقل کیاہے والمسنة فی عانة المعراة النعف کیونک اس سے کل فرم دہتہ ہے اور عورت میں وہی مطلوب ہے البتہ اگر وروو غیرہ کا احمال ہو تو بھرنورہ صابون وغیرہ سے صاف کرنااول ہے کیونکہ اس ہے بھی جگہ فرم دہتی ہے اور آخری شکل استر ہوغیرہ سے مونڈنے کی ہے وہ بھی جائز ہے۔ زم دہتی ہے اور آخری شکل استر ہوغیرہ سے مونڈنے کی ہے وہ بھی جائز ہے۔ ڈا**ر حی**اور 🕋

ویبندی من تحت السو فلاشامی کندا فی العالمه گیر به (۱۹۸۸) (۲) اکثر حفرات کے مشربہ (۴) ورعانہ میں قرق ہو تا ہے،البتہ بعش حغرات جن کے بینے اور پیپ ریکٹرت بال ہوتے ہیں ان کواشتاہ ہوسکا ہے، لیس اس سلسلہ میں یہ بات توقعی ہے کہ ناف کے نیچے ہی عانہ ہو تا ہے ناف ہے او رئیس ہوتا اس لئے بصورت است تا وہ ناف کے بینچ سے باس موتڈے۔

#### ن*ذکورہ چیزول کے لئے* و**تت** کی تحدید

ندکورہ چار چیزوں ( موقیمیں کترنا، ناخمن تراشنا، بغل صاف کرنا اور زیر ناف مونڈنا) کے تعلق متخب ہیہ ہے کہ ہفتہ جی ایک بارصفائی کرے، افضل جعد کا دان ہے، پندرہ ہیں روز میں ایک بارصفائی کرے تو بھی جائز ہے البت چالیس دان سے زائد صفائی تدکر ناکروہ تحریح ہے جس کی دجہ ہے گئرار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

وقت لنا وسول المله صلى المله عليه وسلم في قص المشاوب وتقليم الاطفاد ونتف الابط وحلق العانة ان لا نتوك اكثر من اوبعين ليلة (٢) مُرْجَمَه: رسول الله عَيِّلِيَّةً نَهَ بَمَارِ \_ لِتُهُمُوجِيسَ رَاشِيَ مَا حَن رَّ احْتَ ، بَعْلَ صاف كرنے اور زيرناف لينے كے لئے وقت كى تحديد قرمادى ہے كہ بم جاليس دوزے زاكد تيجوڑي .

لیمی زائد سے زائد جالیس روز تک تخاتش ہے اس کے بعد پھر ترک مفائی کی تخاتش ہے اس کے بعد پھر ترک مفائی کی تخاتش ہوں کہ موائی کی تخاتش نہیں بلکہ کروہ تحری ہے۔ شامی نے الاربعین ویستحق الوعید۔ نیز اس کی نماز تھی کروہ ہوگی۔ فان توك الی دربعین یوما فصلونه مکروه ا

<sup>(1)</sup> مسلوبه اسيد كدرميان عن بيد كك كال الازا) احد رتدى المائي والادا

قاله في القنية(\*)

حدیث: آنخصور علی برجود کوناخن اور مونچھ ورست فرمائے اور بیسویں روز زیرِ ناف اور چالیسویں روز بغل کے بال صاف کرتے تھے (\*\*)

🙆 مسواک کرنا

طبرات ونظ فت کے سلسلہ میں رسول اللہ علی آئے نے جن جیزوں پر خاص طورے زور دیاہے ور بڑی تاکید فرمائی ہے ان میں سے ایک ہسواک بھی ہے ایک صدیت میں آپ نے بہاں تک فرمایا ہے کہ ''اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑجائے کی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر ل زم کر دیتا''۔

مسواک کے جو طبق تو ایر ہیں اور بہت سے اسراض سے اس کی وجہ سے جو تحفظ ہو تاہے آج کل کاہر صدحت میں اس سے ایکن وجہ و تحفظ ہو تاہے آج کل کاہر صدحت میں عور اس سے پچھونہ بچھ واقف ہے لیکن ویٹی تقطیر نگاہ ہے اس کی اصل اہمیت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیاد وراضی کرنے والاعمل ہے (۳)

مسواک کے خاص او قات

رسول الله علی جمہ تر نیندے جاگئے کے بعد خاص کررات کو تہجہ کے لئے استحق کے بعد خاص کررات کو تہجہ کے استحق کے وقت پابتری اور اہتمام سے سواک فر ماتے تنے اس کے علاوہ باہر سے جب گھریٹس تشریف لاتے تنے اس سے جل سواک مرف وضو کے ساتھ مخصوص تیں ہے بلکہ سوکر اشخف سے علام ہواکہ سوکر اشخف کے بعد اور سواک کے زیادہ دیر گذرنے کے بعد اگر وضو کرنا تا بھی ہوجب بھی مسواک کرلیٹی جا ہے۔

<sup>(</sup>ا) لدى رَجُهُور شاه تَدَى سرد او(٢) المتعلق الصبح ٢ / ٢٠٥٥ (٣) سولاة تير منظور تعماني صاحب: معاد قساله بدك ٣ أرجه) مولاة محد منظور تعماني صاحب: سعاد فسالحد بدك ٣ / ٥٥)

ؤار مصحی انبیا کی مسیری انبیا کی مسیری

ہمارے علیائے کرام نے ان ہی اصادیہ کی بناء پر لکھاہے کے مسواک کرنا یوں توہر دفت جی تحب اور باعث اجرواتو اب ہے لیکن پانچ موقعوں ہر سواک گیا ہمیت زیادہ ہے ()وضویس (۲) نماز کے لئے کھڑے ہوتے وفت (اگروضو اور نم ذکے در میال زیادہ سل ہوگیا ہو)(۳)ادر قرآل مجید کی مطادت کے لئے ، (۳)اور سونے ہے اٹھنے کے وقت (۵) در مندیس بد ہو پہلے ابو جائے یادا نتوں کے رقگ میں تخیر آجائے کے وقت ان کی صفائی کے لئے (۱۰

## مسواكس نماز فيمتى بنتى ب

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَفْضلُ الصلولةُ التي يستاك لها على الصلوة التي لا يُستَاك لها سيعين ضعفا.

(سَيْقِ فِي شعب(لا يُمان)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجی نے ارشاد فرمایا کہ: دو نماز جس کے لئے مسواک کیا جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے بڑھی جائے متر گئی نضیات کھتی ہے۔

مطلب: حدیث کامطلب بیب کے جونماز مسواک کرے پڑھی جائے وہ اس نمازے مقابلہ یں جو بلامسواک کے پڑھی جائے برر جہا اور بہت زیادہ افضل ہادراگر مسبعین سے مرادستر کاف حل عدو ہو شب بھی کوئی استبعاد نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ مالک املک اور احکم الحاکمین کے دریار عالی بیس حاضری اور نماز کے ذریعہ اس سے مخاطبت اور مناجات کا ادادہ کر سے اور بیسو ہے کہ اس کی عظمت وکبریائی کا حق تو یہ ہے کہ اسپنے وہمن وزبان کو مشک وگلاب سے وہوکے اس کانام نامی لیے جائے اور اس سے صوف مسواک ہی کا عظم دیا ہے چو تکہ اس مالک نے اپنی عزایت ورجمت سے صرف مسواک ہی کا عظم دیا ہے (۱) موان عمر منظور نمائی ساحب: معادف الدین سے اسمون مسواک ہی کا عظم دیا ہے زاژهمی اور (۳۰۰

ئ<del>ىن كئے بىن مسواك كر تا ہول.</del>

بہر حال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کیاعظمت کے اس احساس اور ادب کے اس جذبے سے نمیاز کے لئے سبو ک کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلہ میں جس کے لئے مسواک نہ کی گئ ہو ستر یااس سے بھی زیادہ در ہے افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے قبیقت تو یہ ہے ۔ جزار باریش بھو ہمن زمضہ وگلب سے جنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

أنبيا كيستير

بزار بازیشویم و بمن زمفک وگاب سینوزنام تو گفتن کمال ب ادبیاست. (معارف ۱۳/۳)

## روز ہ دار زوال کے بعد بھی مسواک کرسکتاہے

حضرت اہام ثنافتی رحمۃ اللہ علیہ روزہ دارے گئے زواں کے بعد مسوآک کرنا مکروہ فرمائے ہیں کیو نکہ صائم کے منہ کا ضوف (معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بومنہ میں محسوس ہوتی ہے )اللہ پاک کو مفتک سے زیادہ پسند ہے اور مسوآک کرنے سے ووزا کی ہوجاتی ہے۔

 انعبا كي عنيل

ایک توجیه حدیث شریف کی بیجی ہے که روزه دار سے تفتلو كرتے وفت بومحسوس ہو تو لوگول کونا گواری محسوس نبیس کرنی جاہئے کیونکہ یہ بواللہ تعالی کو مقت سے زیادہ پہند ہے، پھر لوگوں کو کیوں نالبند ہے ؟!

حضرت شاہ ولی ائتدصاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المجسم کی ایک اور توجیه فرمائی ہے۔وہ *تکھتے ہیں کہ* :

وہ حدیث جس میں روزہ کی حالت میں حضور عظیمہ کا مسواک فرمانا مروی ہے اور خلوف کی حدیث دونوں حدیثوں میں تعارض جیس ہے، کیونکہ اس تتم کے کلام سے مبالغہ مقصود ہوتا ہے، گویا آیٹنے بیے فرمایا کہ " وہ روزہ دار خدا تعالیٰ کواہیا محبوب ہے کہ اگر اس کے مند میں ہوبھی ہوتی تو دو بھی اس کی محبت کی وجدے المجھی معلوم ہوتی۔" (بچة الله ١٤٣٠)

علاده برین حضور علی کاروزه کی حالت میں بکٹرت مسواک فرمانا مردی ہے۔عامر بن رہید کہتے ہیں کہ:

الهيم كن بهي نبين سكنا، تني مرتبه رسول الله عرفي كالروزه كي مالت ين مسواك فرملت بوينيم ن ويكهاب " ( بغوري الود لادرتر مذي حيدي الدي یہ حدیث طلق ہے ابتد ابعد زوال کوہمی شامل رہے گی۔ بخاری شریف میں ترجمہ الباب میں حضرت ابن عمر کا فتوی ندکور ہے کہ صابم و ن کے شروع حصہ میں اور آخر حصہ میں مسواک کرسکتا ہے۔ (جیسیر الوصول ۱:۱۱۳) مسكله: مسواك بيليو دغيره نرم كنزي كي بول طِيئِ والمستحب ان

بستاك بعود من إواك ويكون ليدا( عرةالقاري) مسكليرند بوقت ضرورت براس شے ہے جس ہے مندكي صفائي موجائے

مثلًا تَكُلَّى، موناً كِيْرُاوغِيرِ هـــيِّهِي مسواكب كيستند ادابو جلية كَى (ثيل الأوطاز)" اذا لم يجد السواك يعالج باصبعه(عرةالقاري)

مسئليد المنجن خواد سنوف كي شكل كابور TOOTHPOWDER) ياليسي كي طرح کا ہو (TOOTH PASTE)ان سے بھی سنت مسواک اداہو جائے گ۔ والعلك للموأة يقوم مقام السواك (عمةالقارى)

مسكليد: برش (SH فظ B) سے بھي سنت اوا ہو جائے گي البتد طبقي طور يرجو لکڑی کے فوائد جی وہ حاصل نہوں ئے ،اس لئے بطور فیشن اس کی عادیت ۋالنامناسپ تېيى يورند بلاضرورت ده مسواك كا قائم مقام ۴وگا، مزيد برآن اس کی عادت بنالینے کی صورت میں سوروں کو نقصان بھی ، اپنیا ہے

( نگوي دار الطوم ١/١٥١)

فآوی رحمیه سی ہے کہ "اصل سنت درخت کی مسواک ہے وہ میسر ند ہو <u>ا</u> دانت ند ہول اوانت یا مسوڑوں کی خرالی کی وجہ سے مسواک سے تکلیف ہوتی ہو توضر ور ڈیا تھ کی انگلیول یا مونے کھر د رہے کپڑے یا منجن، ٹو ٹھ پیسٹ یا برش سے مسواک کاکام لیا جاسکتا ہے محرسواک کے بوتے ہوئے مذکورہ چیزیں مسواک کی سنت ادا کرتے کے سنتے کافی نہیں اور مسواک کی سنت کا بور ا البزحصل نشهو كاسلاتقوم الاحسابع مقلع انعود عشد وجوده تزجمه :مسواك کی موجودگی بیر انتخابال اس کے قائم مقام ہیں بن سیسی (بیری من ۲۲ مردم) جب مسواک کی موجودگی میں انظیال مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتن تورش وغیر کیے مسواک کے قائم مقام ہوسکتے ہیں؟ ( قادی دعیہ ۱۳۹۱) هستکلیر: مند کے ہرحصہ میں ( دانت ہمسوڑے، زبان تالووغیر ہ) جہاں جبال متعفن باده يمؤسواك كرب ويستاك على استانه ولسانه الي ان يطعنن قلبه بزرال النكهة (عمة القاري) عن ابي موسىٰ قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وستم وهو يستاك ، وطرف السواك على لساته وهو يقول عاعا(نسائي باب كيف يستاك)دل الحديث على انه

**(** 

لايختص السواك بالأسنان (المنهل)

تية الله البالغ ش ب" ينبغي للانسان ان يبلغ بالسواك اقاصى الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر، والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع اي داء الفم، ويصفى الصوت ويطيب النكهة:

ترجمد : مناسب سے ہے کہ مند کے اندراجی طرح مسواک کرے اور طق اور سید کا بلغم نکالے اور مند میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض قلاع (مند ک ایک هم کی بیاری) دور ہوجاتا ہے اور آواز صاف ہوجاتی ہے اور مند خوشبو وار جد جاتا ہے۔(الروم)

اد جو با مسترار المراسية المسترار المس

حضرت ابوسوں کی صدیت '' یشو ص فاہ مالسوال '' بیس المندو ص کے عام طور پڑھتی الاستیال مالعو ص کئے جائے ہیں کین لیام و کیتے نے مالطول ( ینچے سے اوپر اور اس کا النامسواک کرنا) بھی معنی کئے ہیں (مقدمہ ﷺ البادی ص ۱۳۸۸)

## 🕥 ناك كى صفا كى كرنا

اسلام نے نظافت وطہارت کا انتہام کی تاکید فرمائی ہے، ایک حدیث

انتیل و مرو ہے۔ ا

ان الله طب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود فنظفوا أفنينكم ولا تشبهوا باليهود.

افكوه، جواد بعب الجود فنطفوا النينكم ولا تشبهوا باليهود. ترجمه إلى تفاق سخرے بين بوك كوليند فرماتے بين ـ تطلف (يا بيزه ابنياء) سخرائی كوليند كرتے ہيں، كريم ہيں كرم كوليند فرماتے ہيں جواد بين سخاوت كودوست ركھتے ہيں نبذالہ نے صحن كو سخر ركھواور يبود يوكى مثابهت اختيار مت كرو<sup>©</sup>

سماامیں بدل کے برعضو کی نے فت مطلوب ہے، حتی کہ کیڑوں کی بھی ، کیکن بعض اعضا جو محل کثافت میں جنسور علی نے خصوصی طور پر ان کوپاک صاف رکنے کا تھم دیاہے منداور ناک کی صفائی بھی ای قبیل سے ہے۔

سی وجہ مند میں تغیر محسوس ہو توفور اسواک کرے صفائی کرلیما چاہتے ، می طرح کرناک میں تعفن و کیا نت محسویں ہو توفور اصفائی کرفنی جاہئے .

تأكُّ من پاتى دَالْ كريداف كرناو ضويل سنت بوشس ميں فرض ہے۔

مبیرحال امیر فطرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان کامند اور ٹاک ہرو تت صاف رمیں منہ یہ کہ کٹافت ہے لبریز ، جس ہے ساتھ والوں کو کہیدگ یہ ایساسکتی سر

مُسْكَلَمِهِ مُنَاكُ كُلُ صَفَاقَى كَ لِنَّا بِإِنْ مَا كَ مِينَ مِسْخَةً مَر بُهُرَمِهِ لَسِ كَى قوت ہے جُعِرَكَ مَر اَكَالَهُ بِمَا جَا ہِ اِسْ طرق چند باد كرنے ہے۔ صفالَ ہو جائے گی۔ مسكلمہ اَبِانُ وَاسْنَے كے سے والان ہاتھ اور ناك جِمازُ نے كے سے بالان ہو تھو منتقال كرنا ھائے۔

مسئلہ: ناک میں انگل ڈال کر مفائی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لئے بلال ہاتھ استعل کرنا جا ہے۔

مسكلْم : روزه كى حالت مين ناك مين يانى تعينجنا جائز نهيل نداونجا جرحانا حائث مكن ب يانى جوف دماغ مين يكفي جائه، توروزه فاسد موجلة كار حديث مين فرمليا كياب كه:

تاک شراعی طرن پائی جرها کر مفائی کیا کرد الله به که تم روزه کی حانت میں موکو ( تو مجر پائی زیادهاد نجانه جراحی ک

ئىكسون ھسائىمسا(ابودادى ، ترندى، نسائى)

بسالخ في الاستنشساق الا ان

#### 🚄 جوڙول کادھونا

بَوَاجِمْ بُوْجُمَة كَى بَعْ بِجِم كَ تَعُوى معنى إِن

العقد التي في ظهور الاصابع الكيول كـ جرزك پشت جبال كيل يجتمع فيه الوسخ(نهاير:اتنائير) كيل جميموجاتات، براتم ب.

کیکن حدیث میں صرف یہی عنی مراد نہیں ہیں بلکہ بدن کاہر دہ حصہ مراد ہے جہال میل کچیل جنے کا حمال ہے۔

قال العلماء: ويلحق باليواجع ما يجتمع من الوصنع في معاطف الإذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسبح ونحوه (شوكال: نش الادماز) ترجمه علاعث قرملاب كرراجم أل كنم بش كان كشكن لورسورات بش مجتمع موسة والأميل مجى سيداست يو تجوكرياكي ادر خريقدست زاكل كرنا جاسية.

و كذلك ما يجتمع فى داخل الانف و جميع وسخ العجتمع على اى موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما(المنبل) ترجمه الى طرح وه آلائش جوناك من جع بوجاتى بے غزوہ مثل كجل جوبدك کے کہ کا مصدیس پیدریا غیاد کی وجہ ہے جمع ہو جاتا ہے ( بھم براجہ ہے) خلاصہ پہلے کہ بدن کاہر وہ حصہ جہاں کیل بختے کا حمّ ل ہے اس کو صاف ر کھنا بھی امور فطرت میں شار کیا گیاہے اور تیم نظافت بدان کے لئے دیا گیا ہے۔ مولانا محمد منظور تھائی رحمہ القد لکھتے ہیں کہ حض اکا بر علاء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث ہے یہ صوف علوم ہوگیا کہ جم کی صفائی اور اپنی بیئت اور صورت کی در کی اور ہر لیکی چیز کا از الدادر اس سے اور طریقہ کمبیا ہے فن

این قدامہ نے مغنی میں لکھاہے کہ ناخن کائے کے بعد انگلیوں کے سروں کو دھونا مستحب ہے ، اورکئن ہے کہ " براجم"ے وہی معنی مراد ہول کیو نکہ اگر بغیر دھوئے کھجلائے گا تو خارش پیدا ہوسکتی ہے(مغنی ۱۸۸/)

## 🕭 انقاصالماءکے تین معنی ہیں

اول: پانی ہے استجا کرتا۔۔۔۔۔اگر نجاست (بول دیراز) مخرج سے نہ پڑھی ہو تو استخا کرنا سنت ہے اور امور فطرت میں سے ہے اور اگر نجاست مخرج سے بڑھ چکی ہے تو بھراس کا تقلم مانند دوسری نجاستوں کے ہے یعنی پانی سے دھوناضر ورئ ہے (وکنچ رحمہ اللہ نے بھی میان فرمائے ہیں)

د وسرمے بنی جیں شرمگاہ کوپائی ہے وحوکر پیشاب کی آمد کا سسلہ بند کرنامیم بنی لام لفت ابو عبیدہ نے بیان فرمائے ہیں۔

تنیسرے عنی ہیں وضوے فارخ ہو کر ہاتھ ترکرے شرمگاہ پرچھینے ڈالنا تاکہ شیطانی سادس ہے بچالا ہو جائے یہ جمہور کی رئے ہے کیونکہ ایک روایت میں انتقاص کی جگہ انتصاباح کالفظ وارو ہو اے (المنبل ا ۱۹۱۷)

<sup>(</sup>۱) معارف الحديث ۲۲/۳

وفی الحدیث: کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا بال یتوضاً وینصح (جب آنخضرت آنجائی پیتاب فربات تے تووضو فربات اور شرمگاد پر (کپڑے پر) پائی کے چینئے ڈالتے)وعند الترمذی عن ابی ہریرہ آئان النبی صلی الله علیه وسلم قال: جاء نی جبریل علیه السلام فقال یا محمد اذا توضات فانتضح (تیسیر اوسول ۲۰:۳)

۞ کلی کرنا

کلی کرنا بھی نظافت وطہارت کے لئے ہے، منہ کوا تھی طرح، مطلے تک صانب کرنااور صاف رکھنا اسلام کے بنیادی ادکا مات میں ہے ہے۔ مسئلہ : وضویش کلی کرنا سنت ہے اوٹسل میں فرض ہے۔ مسئلہ : روزہ کی حالت میں غرغر ، کرنا کمروہ ہے ''کیو ٹکہ غرغرہ کرنے سے پانی اگر گلے میں انز جائے گا توروزہ فاسد ہو جائے گا۔

#### 🕞 ڈاڑھی ر کھنا

وَرُوحِي كَانِيانَ مِم نَهِ بِالقَصْدِمُوحِ كِيابِ تَأْكِدَكَامِ مُرْبُوطُربِ-مسكله: وُرُحِي كَانِيانَ مِم نَهِ بِالولِ كُو يَتِتِ بِين جو رضار (ليتي لحيين) اور محورُ كَا يِر اسْتَةَ بِين اللحية بكسو اللام: اسم نعا إنت على الحدين واللقن (المبل الهما) حرم المناثر المعبل الهما)

واللقن (اسهن ۱۸۵۱) هسکله النینی کے بینچ جوہڈی انجری ہوئی ہے وہاں سے ڈاٹر ھی شروع ہوتی ہے، اس سے او پرسرہے (امدادالفناوی ۲۱۰/۳)

مسكله: ڈاڑسی ایک مشت ركھنا مسنون ہے اس سے زائد كات لی جائے وصر کے فی النہایة ہوجوب قطع ماذاد علی القبصة و مقتصاہ: الاثم

<sup>(</sup>I) تلعي تمفتي والسائل ٢٥٠

انبيا كيمتين

بتركه الا أن يحمل الوجوب على الثبوت. (در مخار، كماب السوم)

صدے میں الفاظ کا تقاصہ توریہ کہ واڑھی جس قدر بزھے بڑھنے دی

جائے، كيونكه قرمالي كرياہے او حوا اللحى (ڈائر حميال ائكاة) اور اوفوا اللحي

(وُارْ صيال بورِي رين مينه دو)اور اعفوا اللحي (وُبَرُهي كومعاف ركھو يعني اس كو ہاتھ نہ لگاؤ)کیکن اس اطلاق کے خلاف حدیث میں وارد ہواہے <u>کہ رسول</u>

الشريخية والأحي مبارك كر طول وعرض سے بال لياكر ستے تھے ... کیکن کس فقرر لیا کرتے تھے اس کی صراحت کی جگرمیں دیکھی البتا محاب رضوان الله ليهم اجتعين مع عمل مداس كا جُوت مناهب، حضرت عبدالله ان

عمررضي الله عندجن كواتباع سنت كاخصوص ابتمام قعالان كمتعلق روايت کہ ودایک مشت سے زائد کاٹ لیاکرتے تھے ہعلوم ہواکہ یکی سنت ہے ( مجم

مسكله: والرحمي چرهانا حرام ہے ، حدیثول میں اعفوا (برحالا) اور او حوا ایک (افکاؤ)کے الفاظ وار وہوئے ہیں اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے لہنراڈاڑھی <sub>الاک</sub>ی

کویچی چھوڑ تا واردب ہوا۔ اور اس کا ترک حرام ہوااور طاہرہے کہ واڑھی چڑھانے مين اس كاترك الازم آتا باس لئة وه حرام موكا (اصلاح الرسوم من الصل ٢) مسكله : دُارْمی من محمد لكانليادُ از مى كمالون كواندركسانا بعى اجاز ب،اس

ين بعى ارخاء كي حما في خلاف ورزي إلى جاتى ب حضرت رویفنے سے آنحصور علی نے ارشاد فریلیا تھاک شاید تبہاری عمر میرے بعد زیادہ ہوگی تولوگوں کو خیر دینا کہ جوشش ڈاڈ سی ٹیل کر ولگائے (اور فلال اللال كام كرے كيس باف محمد علي است يزادين 93 8 (ابود 90، نسالَ، تيسير الدمول ١١/٣)

(۱) اسماب نواہر (غیر مقلدین) ج کدمحابے ممل کو جحت نیس مائے ہیں لئے وہ ایک مثبت ے زائد کے کاشنے کو بھی منع کرتے ہیں محران کاند ہے ہی جود للدے ہ

مسكلم ورخسار كے بال بہت زيادہ ليے بوج كي توان كوبھى ايك مشتهست تراكدكات كحت تينء المواد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالاخذ منها أيضاً ..... وقد روى انه صلى الله عليه وسلم كان بأخذ من عرض لحيته وطوُّلُها أنه وكان يامو أن يؤخذ من باطن اللحية (التهر الهذا) مستنم عَنفَقَة (يَكِي) ليني وه بال جوينج كے مونث كے وسط ميں محور ي سے اویر ہوتے ہیں وہ ڈاڑھی کے حکم میں میں، ان کا موعد ما یا کتر ما بھی تر ام ہے۔ العفقة: الشعر الذي في الشفة السفلي، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذفن(نهام ابّن اثير) واما شعر العنفقة فيحوم ازالته كحرمة ازالة شعر اللحية(المنبل).

احاديث ين وارد مواب كرحضور علف كاستعير عنفقدين بينر بال سفيد معت تعاسم سمعلوم موتاب كمائى ركمناضروري ب-مستله عورت كى اوهى تكل آئے توان بالوں كوز ائل كر تامستحب ب

(فآوي رهميه ۲۳۷)

اذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها ذكره الطيبي (مرتات ۱۳۵۷)

مسكليد : دَارْهِي مُخاِن بو تُواس كاأكرام كرناجا بين اسدابهمام يدوهونا، تيل لكان اور تعلمي كرنا جائية مديث مين فرمياً كمياب-

مسن کسان السه شعسو جس کے بال دوں اسے اس کا اگرام

البيته مرد كوبناؤ ستُنكهار بين شنون زرمها حاجية كهبروقت س پراي ك

<sup>(1)</sup> تركز كرابي باب في الاحد من اللحية من ابواب الادب، 2762 (٢) سنَّن أبودالة؛ باب في اصلاح الشعر من كتاب التوسل

فكرسوار جوعيد امتدبن مغفل قرماح بين كدرسول الله عظيفة تروزروز تيل سنتناها کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

نهي عن التوجل الاغبا<sup>(۱)</sup>قال الطبيي: والمراد به النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لانه مبالغة في التزين (ازحائيه الودة وكترف) مستکلہ : سریاڈاڑھی کےسفید ہانول کو کھاڑ؟ یافیجی ہے چن کر نکلولنا مکر وہ ہے · مسلم شریف کی روایت میں ہے کے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس بات کو نا پند مجھتے تھے کہ کو ف تھس اینے سریا ڈاڑھی ک سفید ہالوں کو اکھاڑے۔

(تنيسير الومعول ١٩٤٢)

نتف الشيب مكروه للجندي وغيره فان في الحديث: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال:انه نور الاسلام ( فآوي اڙن جيبه ١٠ ١٨٣)

رسول للله مَنْفِظَةُ نِهِ أَرْشَادُ فَرِيلِاكِهِ " سَفِيدِ بِالْ نِهِ الْكِعَارُو، جُوْفِقُ اسْلام میں بوڑھا ،وا تو وہ (بوڑھایا) اس سلمان کے لئے قیامت کے وان نور ہوگا'' اور دوسر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے لئے لیکن مکھے گاور فرطا منائےگا۔قال صفیان: الا کانت له نوراً یوم القیامة وقال فی

حقيث يحي: الا كتب الله له بها حسنة، وحط بها عنه خطيئة <sup>(1</sup>: و بیمی نے اس رضی اللہ عملہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علاقے ہے فرمایا، جو خص قصداً سفید بال اکھاڑے کا قیامت کے دن دوبال نیزہ ہو جائے گاجس ہے اس کو بھو نکاجائے گا<sup>ج</sup>ا

ور مختار میں مذکور ہے کہ سفید ہال اکھیڑنے میں حرج نہیں جبکہ بقصد

<sup>(</sup>۱) ستن ابو الاد کمکاب انتریکل ۴٬۰۷۳ (۳) ستن ابو د کاد بعاب هی نشف انشیب من کلاب اختر جل ۴/۲۰۵۸ (۳) بميار شر ايدن حصر شادر جم من ۱۹۶۰

<u></u>

تُنتِتُ لِيهَا شَرَّ ہِـ، وَلاہاس بِنتِف الشيب، قيده في البزازية بان لايكون على وجه التزين ـ

الیا موسط کی رہ مسلم کی ہے۔

الکی تعلق کے اور پر جو اوگ ایسا کرتے ہیں الن کے فعل سے ظاہر کہی ہے کہ وہ لوگ زیشت کے اراوہ سے ایسا کرتے ہیں الن کے فعل سے ظاہر کہی ہے جو الن معلوم ہوں اس وجہ سے مدیدے میں اس کی می نعت و اروہ و لگ ہے۔

مسئلہ: فدید کین (یروزن ملیکین) لیمنی بڑی کے اعلی بغش کے یا و ل کے متعلق مطالب المؤمنین کی روایت ہے ہے کہ اس کے متذا نے میں کوئی حرج میں اوراج واقعلوم میں بدعت المعاہم، لیکن صحیح قول ہے ہے کہ جائز ہے حضرت تعانوی رحمۃ افتہ عبد لکھتے ہیں:

مسئله : گرفتن موئے فنیکین بروزن ملیکین که عمارت است از طرفین عنفقه پاک ندارد، محدث وانوی درشرح "عمراط تنقیم" می آرو: حتق طرفین عنفقه لایاس به است (الطرائف واظر اکف)

ترجمہ : بنی کے اعل بغل کے بال بلنے میں کوئی حرج نہیں، شیخ عبد الحق محدث وہلوی صرافه تنقیم کی شرح میں بیان فرمات میں کہ بنگ کے اغل بغل کے بال موعد نے شرکوئی حرج نہیں ہے۔

وسلس من من من من المسلس مسلله المسلله المسلس على المحديد فليست من اللحية لغة، وان حرة المفقهاء الحذها الانه ان حان بالحديد يوجب المحتونة في المحديد، وان حان بالمنتف فانه يضعف المحديد (فيض البرى المسلم المحديث مسلله المحديث مروزة المح سفير الموالي الوفضاب الكالي المسلم المحديث مسلله المسلم المحديث مروزة المحديث مروزة المحديث المسلم المسلم المحديث المسلم المسلم المحديث المسلم المسلم

( 1 بروي البحاري والمسلم والو داؤد عن ابي هريرة في باب الخصاب من الترحل ٣٣٦،٢

مرے ہے ہے رہے ایسے رہے اور دور ۱۰۰ میں باب استعمامی استعمال حضرت الس رشی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے زعفران لگانے ہے منع قرملاہے۔ (اخوجہ الحمسة، نیسبر الوصول ۱۳۷:۲)

امام نووی فرمائے جیں کہ ممانعت کی وجہ رنگ ہے۔ خو شبو تو مرو کے لئے بہند کی گئی ہے۔

مسئلہ : شادی شدہ عور مص<u>ے کئے ہاتھوں پیروں پر خضاب کرنام تحب ہے۔</u> (العادی للفتاوی للامام السیوطی ۹۹)

حضرت عائشہ رض اللہ عنہا فراتی ہیں، ایک عورت نے پردہ کے ویجے سے ہاتھ اسا کرے حضور علی کا ایک خط بیش کیا آپ نے ہاتھ سکیز سالور فر ملا: ہمیں کیا سعلوم کہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ اس نے عرض کیا کہ: عورت کاہاتھ ہے۔ آپ نے ارشاد فرملا: اگر تو عورت ہوتی تواہت نا دنوں پرمہندی کا رنگ کے ہوتی (ابود وَد، نمائی،نیسیر الوصون ۱۳۷۳)

حفزت عائشہ مروی ہے کہ ہندینت متبہ نے حضور عر<del>کیا آ</del>ھے ہیں۔ کی درخواست کی، آپ نے فرملا: <del>میں تھے</del> اس وقت تک بیعت نہیں کرول گا جب تک توا<sub>ن</sub>ٹی ہخسلیوں پر مہندی انگا کر تغیر نہ کردے (دیکھ تو) کویا درندو کی وتعليال بن إ ( ابود فاد ، تيسير الوصول ٢:٥ سا)

مسکلہ البتہ آگر شوہر کو مہندی کی ہو پہندتہ ہو تو پھر عورت کے لئے اچھا ہے ہے کہ وہ مہندی کا خصاب شکرے کوئی اور کرے جو شوہر کو پہند ہو۔

ہ بدورہ ہوں اس کے معالی ہوں ہے۔ حضرت عائشہ سے می مورت نے مہندی کے خضاب کے متعلق بو چھاتو آپ نے فریلا کوئی حرج نہیں (جائزہے) لیکن بھے یہ (مہندی کا خضاب) نابسندہے کیونکہ میرے صبیب تافظیہ کواس کی بویشد دھی

(ابودلان آسانی، تیسیر انوصول ۲:۷۳۱)

مسكيد : سياه خضاب ك علاده برخضاب استعل كياجا سكتاب ، في مكد ك ون صديق اكبرٌ ك والدياجد حضرت الوقحافة خدمت نبوى بين حاضر ك كي ان كا سر اور دُرُوهي خفامه (ايك ورخت كاليحول جوسفيد عوتاب) كي طرح سپيد جور باقفاء آئخضرت مناطقة نه ارشاد فرمايا:

غيروا هذا بشيء واجتبوا السواد

شرحمه ناس کوکسی چیز سے بدل دو (نیخی خضاب لگاذ)اور سیابی سے بچو ( نیخی سیاه خضاب ندلگانا)

مسکلہ: سیاد خضاب کرنا جائز نہیں ،رسول اللہ میں گئے نے اوشاد فرمایا ہے کہ " آخر زماند میں گئے ہے۔ اور شاد فرمایا ہے کہ " آخر زماند بین بچھ لوڑے ہوں کے جو سیاد خضاب کریں گے جیسے کبوڑے پہلے اور کے بوٹ کا اور کردہ اللہ علیہ تو اسم کھا کرکر دہ فرمائے ہیں، بنی ہیں ہے۔ کھا کرکر دہ فرمائے ہیں، بنی ہیں ہے۔

ويكره الخضاب بالسواد قبل لابي عبد الله: تكره الخضاب بالسواد ؟قال :إى والله

ترجمه سياه خضاب كرة كروه بالم احمدي وجها كمياكه كياسياه خضاب كرنا مكروه

ہے؟ آپ نے فر لما" جی بال قتم بخدا"

احناف کے بیبال عامد مشارم کا قول کراہت کا ہے البتہ لمام ابو یوسف ّ زینت کے واسطے بھی جائز فرماتے ہیں لیکن احتیاط اور رائج نہ کرتا ہے۔

مسكله: سرنُ خضاب بالا تفالَ مستحب باس ك علاوه سياه بالول جيسے سياه رنگ کے علاوہ ہررنگ کا حضاب بھی جائزے حق کے سیابی اکل حضاب بھی (بشرطیکہ بالول کی سیابی سے مشابہ ندہ و) جائزے کیونکہ ان تمام رنگول سے بالول كى سبيدى كايد لك سكتاب.

اتفق المشايخ على ان الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وانه من سيماء المسلمين وعلاماتهم. واما الخضاب بالسوادقمن فعل ذلك من الغزاة ليكون اهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عنيه المشايخ ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء او ليجيب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة وروى عن ابي بوسف انه قال: كما يعجبني ان تنزين لي يعجبها ان الزين لها كلما في الذخير أ\*١٠

أبك الشبيتياه كأحنل

سیاہ خضاب کے مسئلہ میں ابن ، جد کی ایک روایت سے استعماہ ہوسکتا

ہے اِس کے اس کی تشر سے ضروری ہے . حصرت صبیب رضی اللہ عملہ آنحضور ملط کا مبارک ارشاد نقل فرماتے

ان احسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم واهيب تكم في صدور عدوكم"

<sup>(</sup>ا کا انگیری: ۳۹ مر ممل بحث کے لئے اراد الفتادی من ورسو علاحظ فر ماعی ۱۲

 <sup>(</sup>۲) النيد يديات الخضاب بالسوادين ابواب اللياس ومعلقاته

(P)

ڈاڑ حمی بور

شرجمہ: آنحضور عظیمہ نے (کمی فضاب کردہ کی طرف اشارہ کرکے) فر ہلاکہ" تم جن چیز وں سے خضاب کیا کرتے ہوائن بیں حمدہ ترین ریسائل ہے (مشارالیہ مخص کے خضاب کی ) جو تمہاری ہوہوں کو تمہاری طرف بہت زیادہ داخب کرنے والی ہے اور تمہارے دشمنوں کے سینوں بیں تمہاری بہت زیادہ وھاک بھانے والی ہے۔

مید صیف اول توضیف ہے کیونکہ اس میں دوراوی ایسے ہیں جن کی
وجہ سے روایت در جہ محت کوئیس بھی سک ہے ان فاضی اصادیث ہے اس کا
تعادش بھی بیس ہے کیونکہ اس میں اس میابی کا مذکرہ ہے جو صحابہ میں رائے تھا
لیمن وسمہ اور کتم کا خضاب جو سیابی یا کل ہوتا تھا بالکل سیاد نہیں ہوتا تھا اور
سیابی ماکل خضاب جائز ہے اور صحابہ ہے اس کا ٹیوت ہے بالکل سیاد خضاب
صحابہ ہے تا بت نہیں ہے (\*)

چونکرسیاہ خضاب کے مسئلہ ہے بعض اوگول کو دلچیسی ہوتی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہال وہ تحقیق درج کردی جائے جو حضرت اقدیں مفتی مختفع صاحب قدس سروسالی مفتی اعظم دار العلوم دیوبند نے جواہر الفقہ (جامس ۲۲۱س) میں سپر ذکم فرمائی ہے۔ وہ محتیق درج ذیل ہے:

# ڈاڑھی اور بالوں کے خضاب کی تفصیل

سوال: خشاب بالسواد جائز ہے انہیں؟ اگر بش اخر جو اب ہو تو قام ابو بوسف کا خلاف کیوں ہے؟ إلى أحب ان الزين الامو الحق حرح جو از بلکه رغبت اور امر محمود ہونا معلوم ہو تاہے اور اگرش اول کو اختیار کیا جائے تو کیام ابو حقیقہ وعلمت الله تبارح منافق کی مست کے قائل کیوں ہیں؟ اور فقط وعلمت الله تبارک و تعالیٰ بلیم حرست کے قائل کیوں ہیں؟ اور فقط والامترت فادی اور الله من کا در (۳۲۰) اور دولا کی تعمر تا فراند و رائد در (۳۲۰) اور دولا کی تعمر تا فراند و ساتھ کی تا کر تا فراند و ساتھ کیا کی تعمر تا فراند و ساتھ کی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کا کہ تا کہ ت

عازی کے لئے جائز فرماتے ہیں اوروں کے لئے ممانعت فرماتے ہیں اگر جواب ہو توادار تویہ سے ہو، حوالۂ کتب تحریر فرماویں . - مقال میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں م

جواب: حامدا ومصلية اما بعد: فضاب كمتعلق مختف صورتول ادر مختلف حالات کے اعتبارے احکام شرعیہ میں کیجھتھ سیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاہ رنگ کے مواد و مرے رق<mark>نوں کا خِشاب عملے مجتبد ب</mark>ناکے نزویک جائز بلكم ستحب ہے اور سرخ خضاب خالص حناكا يا كھے سياى ماكل جس ميں تخفیم شامل کیا جاتا ہے سنون ہے ہی کریم علاقت ہے جمہور محدثین کے زوریک الساخضاب كرنا ظابت ب، مى بدين حضرت السّ أو رائد اجتهاد عيساله ممالكّ اس كے ملی شوت كاانكار فرماتے ہیں لیكن ناجائز دہ بھی نییں فرماتے اور امام احد تریخیں ٹے ان کے اذکار کاجوائے بھی نہایت کانی دے دیاہے جس کے <sup>بحض</sup> جملے بہو*ی*ں وقد شہد به غیر انسؓ علی اثنی صلی الله علیه وسلم انه خضب وليس من شهديمنزلة من لم يشهد فاحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره (ذاه المعلا ص ٢٠١٤) نير محمد بخاري يس عثمان بن عبد الله بن موبهي مرد ک ہے کہ ہم امسلمہؓ کے یاس منظ تو انھوں نے ہمارے لئے آنخضرت علی ا كاموك مبارك تكالا ويكها تووه من وركتم سے خضاب كيابوا تھا. (زاد العدد ص ١٣٦ ج.) فيزحد بيث يحيح من ب إن أحسن ماغيرتم به الشيب المجنَّاءُ والكسم (رواه الله فيد) ترجمه بهم رئ خشاب حنااه رئتم ہے، اى طرح مسرت صدیق اکبڑے مجین میں منقول ہے کہ حنااور کم کے ساتھ دنشاب کرتے تھے (ز x) اور منن انی د اور میں حضرت ابن عماس کے مردی ہے کہ آنخضرت عَلَيْكُ كَ مِا مِنْ أَيْكُ فِي كُذِراجِ حِناكا حَصَابِ كَ بِوا لَقَا أَبِ فِي إِرسَاد فرملیا که حا أحسن هذا (به كيمااچهايد) پيمر دوسرا آدي گذراجو مناوركتم كا

انميا كالمنتير

خصاب سے ہوئے تفااس کود کیم کر فرہایا هذا احسن من هذا پھر تیبرا آدمی گذراجو زرد خصاب کے ہوئے تھااس کود کیم کر قربایا هذا الحسن من هذا گذراجو زرد خصاب کے ہوئے تھااس کود کیم کر قربایا هذا الحسن من هذا

العاديث قدَورى كرينا پرخفيكايد شربب الفق المشايخ وحمهم الله تعالى أن المحصاب في حق الرجال بالحمرة سنة وانه عن سيماء المسلمين وعلاماتهم (عائمكرى آب الكرابت ١٩٥٣ق٥) ترجمه استاك وحمهم الله نے الفال يوستال بات پرك سرخ قضاب مردول كون على سلتمت ادريسل آون كي قصوصيت على سه اور در مخار على سهويست على سه اور در مخار على سهويست المحاد ولو في غيو حرب في الاصح المواد الشامي والمحادي كتاب الحطو والاباحة)

یہاں تک اس خضاب کامیان تھا جو خالص سیاہ نہ ہو اور جو خضاب خالص سیاہ ہواس کی تین صور تیں ہیں ایک باجماع جائز ہے اور ایک باجماع ناجائز ہے اور لیک مختلف قیہ ہے۔ جمہورے تزدیک ناجائز اور بعض ائمہے نزدیک جائز۔

(۱) جمد لیکن خضاب باصواد کیس جس مختص نے عازی ان بیل سے کیا تا کہ د شمنواں پر اس کی جیب عدر کی ہوتو یومجود ہے اٹھان مجمال پر تمام مشارکہ نے ۔ (F)

عن الذخيرة ص ٢٩٥ ج٥)

د و مری صورت پیے کرکی کود حوکہ دینے کے لئے سیاہ خضاب کریں جیسے مرد عورت کوباعورت مرد کود هو که وسینے اور اسینے آپ کوجوال خاہر کرنے ك لئ الياكر ما كوئى المازم لية آقاكود حوك وين كي ليح كرب بد بانفال عجائز ہے کیونکہ دعوکہ دینا علامات نعاق میں سے ہے ورکی مسلمان کو دھوکہ دے کر اس سے کوئی کام فکالنابانقاق حرام ہے ایک میے صدیث بی صفرت عبداللدين سعود رضى اللدعندس روايت ب كد آمحصرت علي الشاد قربلإ من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار، وزاه الطبواني في الكبير والصغيرياسناد جيد، وابن حيان في صحيحه، وأبو داؤد في مراسيله عن الحسن مرسلاً مختصراً قال المكو والخليعة والخيانة فی النار (۱٪ رُرُ تحیب ورِ ہیب للمنزری) ٹیز صدے پیں ہے المعؤمنون بعضهم فبعض نصحة وان بعلت منازلهم وابدانهم (٢)والفجرة يعضهم لبعض غششة يتخاونون وان أقتربت منازلهم وابدانهم رواه الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ كذا في التوغيب للمنفوى نيزيج يَوَّار كِالْ اليَّ مديث كيعش الغاظ به بين كه من اعظم الفواء ان يدعى الرجل الى غير ابيه ويرى عينه مائم توعد اوتقول عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل" (يؤاري ٣٩٨م))

بات مشوب کرے ہو آپ نے تہیں فرما کی ( بھادی)

<sup>(</sup>ا) ترجہ : بوقتی ہیں وجوکہ دے وہ ہم یں سے قیل اور کرو فریب جہٹم میں ہے اور دوسر کیا روایت میں ہے کرو فریب اور خیانت جہٹم میں ہے ہو (۲) ترجہ : بینچے مسلمان آہیں ہیں ایک دوسر ہے کے خیر خواہ ہوتے ہیں آگر چہ ان کے کھراور بدن بود وہ واراد ویدکار اوگ آیک دوسرے کو دھوکہ وسیندائے ہیں کہ آپاک میں خیانت کرتے

جیں آگر چدان کے محراور بدن قریب واقع ہوں؟ (۳) رجمہ : بولائز ایہ ہے کہ کوئی محض اپنے باب کے سواکس اور کی طرف اپنے نسب کو سنوب کرے اور آگے کور حوکہ سے ووجیز د کھاتے جو واقع میں وہ نیس دیمتی یارسول اللہ کی طرف ایک

مسری صورت یہ ب کرمنس تزین کے لئے سیاد خضاب کیا جائے تاکہ اپنی بی بی کونوش کرے اس میں اختلاف ج جمہورائے و مشائح اس کو مکروہ فرماتے جی اور ایام ابوج سف اور بعض مشائح جائز قرار ویتے ہیں منع کرنے والوں کا استدان کی مسلم کی صدیث ہے وبعض الفاظہ: غیروا<sup>(۱)</sup> هذا بشی وجنبوہ السواد (سن دادالمعاد ص ساات ۲)

استدان می مسلم کی حدیث بے وبعض الفاظه: غیروا الله هذا بشئ وجنبوه السواد (من زاد المعادم ۱۳۵۲) من فرخیل السواد (من زاد المعادم ۱۳۵۲) من فرخیل نیز سی می می می این عمال سے روایت ہے کہ آن مخضرت علی الله فرالم یکون (ان فوم یخضیون فی آخوالز مان بائسواد ولایس یحون المحد المحدة رواه ابو داؤد والنسانی وابن حیان فی صحیحه والمحاکم قال صحیح الامناد النے (ترفیب و تربیب للمقری) اور جائز رکھنے ولئے معرات بعض صحابے فراوی اور تعالی سے استدلال کرتے ہیں اور حدیث فرور میں یہ تاویل فرماتے ہیں کہ ممانعت اس صورت کے ساتھ مخصوص بے فرور میں تلی سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن مضرات صحابہ سے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن مضرات صحابہ سے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن مضرات صحابہ سے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن حضرات محابہ ہے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن حضرات محابہ ہے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور وحوک وینا مقصود ہو اور جن حضرات محابہ ہے سیاہ خضاب کرنامنقول ہے الن میں حضرت سی اور حضورت میں اور المین المین اور المین ا

نیز صدیت شن عثمان بن عفان اور عبد الله بن بعفر اسعد بن افی و قاص عقید بن عامر مغیرة بن شعید ، جریر بن عبد الله ، عمر و بن العاص رضی الله عتم سے ایسانی ففل کیا ہے اور ایام ابو یوسف ان محص حضرات کے تعامل سے جمت اختیار کرکے فرائے ایل کیما یعجبنی ان متوین فی یعجبها ان الزین فها (کو اهیة شامی ص ۲۹۵ ن کوفی العالم گیریة و من فعل ذلک لیزین نفسه فلنساء فیجیب الیهن فلائك مكروه وعلیه عامة المشایخ و بعضهم

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: یالول کی اس سفیدی کو کسی چڑے سے بدل وواور سیانی سنداس کو چھڑا ا (۲) ترجہ: ایک قوم آخر زمانے میں سیاو قضاب کرے گی اور جنت کی خوشواس کوشدی و شیخ کی ۱۳

انييا

جوز ذلك من غير كواهية وعن ابى يوسف آنه قال كما يعجبى ان تنزين لى يعجبها ان الزين لها كذا فى المذخيرة (عالكيرى ص ٢٥٥٥) اور جهورمثار في يعجبها ان الزين لها كذا فى المذخيرة (عالكيرى ص ٢٥٠٥) اور جهورمثار في أصل احاديث مرفوع كوجمت بناكر قديب قرار ويااور سحاب لم كورين كمن كابيه جواب دياكه ان حفزات كاخشاب خالص بياه ند تما بلك سر قسياى ما كل تما الوركيت بوسكات كه حديث كى مما نعت اورخت وعيد كم ياوجود بي خفرات اس كا خلاف كرت اس لئة احتياط عمل اورفق بيس يهى بك ياوجود بي خفرات اس كا خلاف كرت اس لئة احتياط عمل اورفق بيس يهى بك كرخالص سياه فضاب غيرغازى كرف كم حديث كا محمدا موسى من المعالم تكيرية ودد المحداد والله سبحانه وتعالى اعلم.

•

لبہ

احقر محشف غفرك خادم دارالا فآدار العلوم ديوبند

٢/ريخ الأني الاستاء

مسئلہ: سیالت میں بعنی مونچھ کے کناروں کے بال بھی مونچھ بی کائٹم رکھتے ہیں لیکن اگران کو باتی رکھا جائے تو وہ بھی جائزے ،اسلاف نے صوصاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سیالت میں رکھنے کا شوت ہے، حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ:

حشکله :مخدّاشتن سیالستشین که حبارت است از موسے جامیمین پروست باک ندارد و محدث وبلوی ورشرح سفکوة می آرد لاباس، بترک سیالتیہ است (محکست) لان ذلك لایستو الفع ولا پیغی فیه خصو الطعام.

ترجمہ : سبالست بن لیعنی موٹھ کے دونوں جانب کے بالول کو باتی رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں بخصت والوی مفکوہ کی شرح ہیں اس کے متعلق لا باس ہے لیستے ہیں ڈار طعی اور <u>(۱۹ انبا</u>ی منتیں (حكمت)كيونك ومند تومند كوذها تكتيب اورنداس بش كصافى كي تعكنا بس كلي دبتي ب

المام غزالي رحمة الله عليه تعصفه مين:

مبالستعين باقى ركضين كوكى مضائقه لابأس بترك سيالتيه وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمرٌ ﴿ أَيْنُ وَعَرْتُ مُرَّا اوردَيْمُ مُعْرَاتُ مُرَّ اوردَيْمُ مُعْرَات وغيره (احياء عوم الدين) تے سالت بن رکھے ہيں.

حسکلہ : ڈاڑھی نکلنے کی عمرے پہلے کانول کے سامتے جوہال ہوتے ہیں دہ سر میں واقعل ہیں مینچی ہے الن کا کٹانا جائز ہے ۔ (امداد ۴/۳۱۳)

مسكليد احلق كے بال موندتے كے بارے ميں علام شائ نے تكھاہے: ولايحلق شعرحلقه 🗥 🏂 كے بال نہ منڈے

عالمكيري يبريهي بمي كلهاب ليكن بدارم الوصيفددهمة اللهايد كاقدبب

ہے اور حضرت اہام ابوبوسف رحمۃ ائتلہ علیہ ہے مروی ہے کہ ان کے منڈانے میں کوئی حربے شیں <sup>(۱)</sup> مسكليه اذارُ هي خفيف ٻويعتي بانول ميں ہے كھال نفرآ تي موتووضو ميں كھال

کادھونا نیتنی بالول کی جزول تک بانی پہنچانا فرض ہے اور اگر ڈاڑ ھی کھنی ہو لیتن کھال نَفْر نہ آتی ہو تو ڈاڑھی کا جس فندرحصہ دائر وُ وجہ (چیرہ کی گولائی) میں واخل ہے، یعنی اگراس بال کو پکڑ کرنے کی طرف کینجاجائے تو وہ چرہ کی حدود ﴿ كُولَا بَيْ ﴾ ﷺ باہر نہ ہوای كاد حونا فرغ ہے اور ڈاڑھى كا جس قدر حصہ حد جرو اور دائر ہ وجہ ہے بیچے لٹکا ہوا ہوا اس کاسٹے کرنا سنت ہے <sup>(۳)</sup>

عبد الخورى برا مي والساء بالوال كاد حورة قرض نهيس كيونك ودار محتويي حدوجہ سے خاریٰ ہو جاتے ہیں، البتہ رخساروں اور جبڑوں پر ایکنے والے بالول بيل جوحدوجه ين داخل مول ان كادهونا فرض ہے.

(۱) دولمحت ۵ او ۱ مهم عشر و او جد قصل ای (۱) مانگیری ای اهل ۱ مهر ۱۳ ) بداد النه ای ارد. ۹

في الدر المختار وغسل جميع اللحية فرض (يعني عمليا) أيضاً على المذهب الصحيح المفتي به المرجوع اليه، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع ثم لاخلاف أن المسترسل لاتجب غسله ولا مسحه بل يسن وأن الخفيقة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها كذا في النهو.

قال ابن عابدين: قوله ان المسترسل اى الخارج عن داتوة الوجه فسره ابن حجرفي شرح المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه وعلى هذا فالنابت على اسفل الذقن لايجب غسل شيء منه لانه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه لان ذلك جهة نزوله. وان كان لو مداً الى الفوق لايخرج عن حد الجبهة وكذا النابت على اطراف الحنك من اللحية واما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها (١٠ ٩٣)

مسئلہ : ذارَ هم گفتی ہو تو (احرام کی حالت کے علادہ گئٹس میں خلاب کرناواجت ہے اور وضو میں سنت ہے، خوال کے معنی میں ذائر ھی کے بیٹیے ہاتھے وال کر بالوں کو بھوپر دینا، ادام ابولو سف وضومیں خلال کوسنت فرماتے ہیں اور طرفین کے نزد کیستھی ہے ، ابراتیم حلی کا فیصلہ یہ ہے کہ ا

" دنہ کی ہے امام ابواہ سٹ کے قول کی ترجیج معلوم ہوتی ہے لہذاو ہی صحیح ہے " (شرح مدیہ)

خفترت اُلْسُ فَرِمات مِیں کے حضور مِینَا کے جب وضو فرمات سے نو (تین مرتبہ چبرہ دھونے کے بعد ) جبو میں پانی ہے کرتھوڑی کے بینچے واخل کرتے اور اس ہے رکیش مبارک کاخلال فرہ تے اور ارشاد فرماتے کہ:

ھکسندا ممرنی رہی(رواہ ابو مجھے میرے پروردگار نے ابیا ہی واؤو، بڈل (۸۲) کرنے کا علم فرینا ہے۔

المبيالي ستيس حضرت عمار بن باس کو خلال کرتے ہوئے وکی کرسی تے سوال کی کہ آپ خلال كرتے يں؟ آپ نے فرينيا : كيوں شكروں جَيْد يمي رسول الله عَيْكَ الله كوخلال فرمائد كيد چكابون؟

نسل میں خلال کرنا واجب اس لئے ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ" ہر بال کے بینچے جنابت کااثر ہوتا ہے البدایا وں کوٹر کرواور کھال کوساف کرو."(بذل:۵۸)

﴿ تُوٹ ﴾ خلال أيك باتھ ہے كرنا جاہتے ليكن أگر دونوں ہاتھوں ہے كرليا تواس پيس بھي کوئي حرج نہيں.

مسكلمه: عدار (كنيش بي يتي داره هي ك بالول كي كيسر) وركان ك درميان جو حَبُّه بالوب سے خالی ہوتی ہے وضو میں اس کا وصوتا بھی فرض ہے ،اس میں لوگ بہت عَقلت کرتے ہیں.فیجب ما بین العذار والاذن لدخولہ فی الحدوبه يفتي (در مخآر).

انبیائے کرام کی چنداور سنتیں

امور قطرت صرف وس بی تبین مین ، شیخ ابو بکربن العربی مالکی رحمه الله کی دائے توبیہ کے امور فطرت کا شارتیں تک پہنچنا ہے وہ س كابيان بموجيكا، اب دو اور شقول كالتذكره من سب علوم بهو تاب، كيونكه آج ك ز نمکا میں ان کا جانتا ہے حد ضروری ہے

(ال) ختنه کرانا

ابو واؤد شريف من حعرت عمارين ياسر رضي اللهء ند كمار وايت بيالنا مواني

(١)رواه الترملان والحبيدى (١: ٨١)رفال احمد في مستده (٨٣:١) قال ابن عينة: ثم يسمع عبدالكويم من حسان حديث التخليل (٢) فتح البارى ٩٨٣/١٠ W

ے جس میں ختنہ کرانے کو"امور فطرت "میں شاد کیا گیاہے، ('

کی دوایت بیس بھی است امیر فطرت بیس شار کیا گیاہے ۔ (\*)

ختند کے معنی

تُعَدْدَكُ مِنْ مِن "مروك عضو محصوص كى اس چرى كا كا ثما جوسيارى كو چسيات موت موتى من ألب المنجنان قطع الفُلفة الَّتي تُعطَّى المحشفة من الرجل (اللؤلؤ والمرجان ا/١٥٠)

ختننه كاحكم

فقباے اسلام میں سے حضرت الام شاقعی رحمہ اللہ فقت کرانا واجب کے وارد کہتے ہیں حضرت الام ابوضیفہ رحمہ اللہ ہے بھی ایک روایت وجؤب کی وارد ہوئی ہے، لیکن سے روایت الام ساجے ہوئی ہے، لیکن سے روایت الام ساجے موقع کروایت الام سے میں اس سے انتیاز ہوتا ہے مورک مورک اللہ ہے، اجماعی طور پر اس اور اس وجہ ہے اسے "امور فطرت " میں شارکیا گیا ہے، اجماعی طور پر اس کے ترک کی ہالکل مخبائش نہیں ہے، جسے فرض نمازوں کے لئے اوان سنت موکدہ ہے لیکن چونکہ شعار اسلام سے ہاں لئے اجماعی ترک کی ہرگز اجاز اسلام سے ہاں لئے اجماعی ترک کی ہرگز اجاز اسلام سے اس لئے اجماعی ترک کی ہرگز اجاز ہونئی ہوسکتی

والاصل ان الختان سنة وهو من شعائر الاسلام وخصائصه طلو اجتمع اهل بلدة على تركه حَارَبَهُمُ الإمَامُ (در مُخَار 107/07) حافظ ابن جرعسقلاني رحم الله فتح الياري (١٠/ ٢٨٤) مِن وجوب

اللبس في باب قمن الشارب؟ ١

<sup>(</sup>١) بدَّل المجهّرة ٢١٣٢/١) رواه الجماعة، والاماه البخاري عرجه في كتاب

ڈاٹر کی اور (19

کے ولا کل مغصل بحث فرمائی ہے لیکن سمج بات وہ ہے جو شوکانی رحمہ اللہ نے کانسی ہے۔ کانسی کا بھر اللہ نے کانسی کے میں اور صدیث قطرت ہے اس کا سنت ہونائی معلوم ہوتا ہے ہیں اس کوماننا جائے۔

والحق انه لم يَقُمُ دليل صحيح بدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث حمس من الفطرة ونحوه والواجب: الوقوف على الممتيقن الى أن يقوم مايوجب الانتقال عنه اله (ش الاطارا / ١٠٠٠) مسكم بستحب بر مهم كرجهال سيركي ابتدا بولى بوبهال جرع مركي المقاعند اول الحشفة؛ قال كافي جاك المحشفة؛ قال

النووی: هو المعصمد (خمالبری ۱۸۷/۱۰) مسئله : خننه کیا گیا گر پوری چڑی نہیں گئ، تو غور کریں اگر خننه میں جس قدر چڑی کئی جاہئے اس کے قسف سے زائد چڑی کٹ چک ہے تو خننه بھی ہوگیا دوبارہ خننه کرلنا ضروری نہیں اور اگر آدھی یا اس سے کم کئ ہے تو دوبارہ خننه کرلنا ضروری ہے .

ولو خمن ولم تقطع الجلدة كلها يُنْظَرُ، فان قطع اكثر من النصف كان خمانا وان قطع النصف فمادونه لايكون خمانا يُعَمَّدُ به، لعدم الخمان حقيقة وحكماً (در لام)

مسئلہ : ختند کی گئی ،کیکن چڑی پھر بڑھ گئی اور اسنے سیاری کو چمپالیا تو دوبارہ ختند کرائی جائے اور اگر چڑی اتن زیادہ ند بڑھی ہو تو ووبارہ نقند کراناضر دری نمیں (عالمکیری)

مسئلہ: کوئی بچہ ایسا پیدا ہواکہ اس کا حثقہ (سیاری) کھلا ہواہے لینی اس پر کھال نہیں ہے، دیکھنے دانے کووہ ختنہ شدہ معلوم ہو تاہے ادر چڑی اس قدر کم ہے کہ کافی تیں جاسکتی ایکھنچنے اور کاشنے ہے کافی تکلیف ہوگی تو اس کے ختنہ

کی منرورت نہیں۔

صبی حشفته ظاهرة بحیث لو راه انسان ظنه منحتونا ولا تقطع جلدة ذکره الابتشدید المه، ترك علی حاله در مخار (۱۵۸/۵) هونوث به لیمن حلی حاله در مخار (۱۵۸/۵) هونوث به لیمن ایسایمی بهار بو تلب، عموما ایسا بو تلب که سپاری کایکی دهد کتا به وابع تلب که سپاری کایکی دهد کتا به وابع تلب که سپاری کایکی ده ختانه تاما بل یظهر طوف المحشفة، و خالب من یکون کذلك لایکون ختانه تاما بل یظهر طوف المحشفة، فان کان کللك و جب تکمیله (تک الاوطار ا/۱۸۰۱. تخالباری ۱۹۵۹) مسئله : اگر کوئی تحقی بوی عمر می مسئل ان بوا یا کوئی یجه بالغ بوگیا اورکی وجه سے اب تک اس کی ختند نیس بوگی ورسلمان بوا یا کوئی یجه بالغ بوگیا اورکی وجه سے اب تک اس کی ختند نیس بوت کی وجه سے ان ختند کی توجه سے شخص ختند کی توجه سے اب تیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سکا اور بالا کست کا تد بیش سرداشت نیس کر سال ایسای شدند کر انا جاسید .

شیخ أسلم، وقال أهل النظر: لایطیق الختان توك ایضاً (در کار) ان بلغ و كان تضوا نحیفاً یُعلّم من حاله انه اذا ختن للف سقط الوجوب (تُح الرري ۴۸۹/۱۰) وقال المحدث الكبير، العلامة الكشميري: لاآمر يه البالغ فإنه يؤذي كثير! الوراما يفضي إلى الهلاك (فیش الراری ۳۳/۴۳)

مسكلہ: ختند كتى عمر ميں كيا جائے؟ اس المسلم عيں كوئى خاص و ه تتعين نيس بندى فتبائے كرام كے ارشادات كى ايك بات بين اور تد تقريبى الفاق پيداكرنے كى كوئى صورت ب، امام اعظم الوحفيف رحمہ اللہ سے اس سلسلہ ميں بوچھا كيا تو آپ نے لاعلى كالظهار فرمايا، ندى اس سلسلہ ميں حضرات صاحبين رحم ماللہ ہے كوئى بت مردى ب(در مخد)

البنة دوباتون كاخيال ركعا كياب اول يركه بلوغ يريل ختنه موجاتاي

انبياكيتنا

ووم بدکد بچدیل فتند کی تکیف برداشت کنے کی سکت بیدا ہو جانی جاسئے۔

ووقته غير معلوم وقيل: العبرة بطاقته، وهو الأشبه (در مخد) أما قبل البلوغ فلا قوقيت فيه، وهو المعروى عن الامام (فين الهرى ١٣٣/٣) هو فأ لكره في يجد ابوت فيه، وهو المووى عن الامام (فين الهرى ١٣٣/٣) هو فأ لكره في يجد ابوت في جلد فقند كرا لين بين بزاقا كموب كونكه جو لل جول عمر بزسمتن به بين كان في حد بوقى جاتى به الرفتند بين تكليف زياده بوقى بين الله تا خير نذكرنا جائية .

قال ابو الفرج السوخسى: في ختان الصبى، وهو صغير، مصلحة من جهة أن الجلد بعدالتمييز يفلظ ويخشن، فمن ثَمَّ جوز الائمة الختان قبل ذلك (<sup>الت</sup>مَّ*البارئ•٢٨٩/١*)

ایک ضعیف روایت بیل حضرت این عباس رضی الله عنبهاست مروی ب که بیدائش سے ساتویں دن ختنه کرانا سنت ہے اور ایک ودسری روایت بیس ہےکہ حضرات حسنین رضی الله عنهما کا ختنہ حضور پاک مظلفے نے ساتویں دن کرایا۔

امام مالک رحمہ اللہ ہے اس حدیث کے تعلق بوجھا گیا توارشاد فرمایا: الااحد ی (جھے اس حدیث کے تعلق کوئی علم نہیں ہے) لیکن آپ نے یہ بھی فرمائے کہ ختنہ پاکی ہے اس لئے جس قد رجلد کرائے اچھاہے، امام نووی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ سخب ہے کہ ساتویں دن ختنہ ہوجائے (ا

ایک متدلیکن خریب روایت ش ہے کہ آنخصور علیہ کا فائند و آپ ہے واداع بدالمطلب نے ساتویں دن کرالیادر محرکا مرکھا۔ ۴۰

آج کل تو ختنه کرانا بہت آسان ہوگیا ہے اچھی اچھی ووائی تیار کرلی

(۱) تمام روایات رخم الباری (۱۰/۱۰) اور نیل الوطار (۲۸۹/۱) سے اخوذ بیل ۱۳ (۳) والعاد (۲۰/۱) آخضور علی کے بارے میں سیح قول بی ہے کہ سپ فیر مختون پیدا اور شخص قال بعض المعتقفین من العضاف: الاشید بالصواب اند لم یوقد مختونا (شای ۲۵۷/۵) ڈاٹر می اور 🕝

سی بیں رہنے نے طریعے معلوم ہو شمنے ہیں اس لئے اچھا بی ہے کہ لاشعوری کے زمانہ ہی ہی ختند کر الیا جائے اس صورت میں بچد کی حفاظت بھی آسان ہوتی ہے اور زخم بھی جلد مندمل ہو جاتا ہے اور جب بچہ سیانا ہو بیا تاہے تو حفاظت بھی و شوار ہوتی ہے اور زخم بھی دیر میں بھر تاہے ہمرحال جلد ختند کرانینے میں بڑافا کدو ہے (\*

انبيآ كاستتن

مسكله : عورت كا ضنه أرانا سنت أيس به البشرية كذعورت كا ضنه شده اونا مردك لئ لفرت ألل المراة ليس مردك لئ لفرت ألل المراة ليس سنة ، بل مكرمة للرجال وقيل: سنة (در مخار) قوله: بل مكرمة للرجال أى الله في الجماع (شاى) وقد ورد في المحديث: خنان الرجل سنة، و خنان النساء مكرمة رواه احمد واليهقي ، والحديث يدور على حجاج بن أرطاق، وهو ليس عمن بحتج به (غل الاطار ١١٠٥) الاأن له شاهدا (تم الدي ١١٠٥)

مسكله: الرُك كے ختند كے وقت معمولي وقت كرلى جائے اوك في مضا اقته خبيس ابنته از كى كے ختند ميں اس كى اجازت خبيس ، مند احمر بن خبل ميں روزيت ہے كرجعزت عن من بن افي العام برضى الله عنه كوك نے ختنه كى وعوت ميں بلايا تو آپ نے تشريف لے جانے سے انكار فرماديا ورارشاد فرمايا كه "ہم لوگ رسول اللہ عنظے كے زماند ميں بھى ختنہ كى دعوت ميں نہيں جاتے تھے"

کو گ رسول الله علی کانتی رماندیش بھی ختنہ کی دعوت میں کیس جاتے تھے" ابوالشیخ نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ بیہ واقتعہ لڑکی کے ختنہ کا تھا۔ (گڑالباری-۴۸۹/)

البته آج كل جودعو تول كالهتمام بوتاب ادرجس كے لئے يوے ليے

<sup>(</sup>۴)قال العلامة الور شاه الكشميرى : الاحسن عندى ان يعجل فيه ويخص قبل من المشعور قائد ايسو (قيض الباريم/١٩٣٩)

ۋار مى اور (كاي النيال مليل

چوڑے انظامات کے جاتے ہیں اور لوگوں کو آدمی اور خطوط بھی کر بلایا جاتا ہے اور جع کیا جاتا ہے میہ بالکل خلاف سنت ہے (اصلاح الرسوم ص ۲۷)

تھیز ختنہ کے موقع پر نیوتا، بھات اور راگ نائ لغور کیس ہیں اور سراسر تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں (اصلاح الرسوم)

ش مأتك زكالنا

حضرت این عباس رضی الله عنها کی روایت میں فوٹی (مانگ نکالئے) کو بھی "امور فطرت" میں شار کیا گیاہے (بذل ۳۴/۱)رسول مقبول عظیفتہ کی عاوت شریف شروع میں اتل کتاب کی سوافقت میں مانگ ند نکالئے کی تھی لیکن بعد میں تکھم افجی آپ ملیفتہ مانگ نکالا کرتے تھے ، لیکن اس کا بہت زیاد واجتمام تمیس ہو تا تھا، ہندین انی بالہ رضی اللہ عند فرہ نے جیں کہ:

إن اتفرقت عقيقته قوق والا فلا(شَاكَرَيْدَى)

تر جمہ : اگر بسبوات مانگ نکل آتی تو نکال لینے اور اگر کی وجہ ہے ہسبوات نہ نگلتی اور نگھی وغیر وکی ضرورت ہوتی تواسونت نہ نکالئے کی دوسرے وفت جب نگھی وغیر و موجود ہوتی نکال لینے (خصائل نیوی سود)

بہر صال ملگ نکالنا مستخب ہے (من الباری ۴۰۵/۱۰) اور حضور پاک منطق تاک کے مقامل مانگ نکالتے تنے آج کل جود ایک ہائیں مانگ نکالنے کاطریقہ رائج ہے وہ اسلامی نہیں ہے بحور توں کو بھی اس طرح درمیان سرمیں مانگ نکالناحائیے .

بالول كے احكام

\* بالوں کی دمنع قطع کے تعلق اسلام نے واضح احکامات دیے ہیں، جو ذیل میں درج کے جاتے ہیں .

مسكلم : فرمد حموش تك ياسيكن قدريني تك بورے سرير بال ركھنا سنت ہے اور اگرسرمنڈ وائے تو پوراسرمنڈ واٹا سات ہے اور بورے سرکے بال مسادی سنحتزواناتجحي درست ہے۔

إن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق وذكر الطحاوي ان المحلق مسنة (شاي دعا تمكيري)

مسکلیہ: فینچی بیشین ہے سرکے تمام پال مساوی طور ریکتروانا جائز ہے۔

مسكله : الربال بهت برهد في توعور تول في طرح جوز ابا ندهناد رست تهيس ويوسل شعوه من غير أن يفتله، وإن فسله فذلك مكروه (شرى، عالمُتِيرِي)

البنة بانوں کے دو تمین حصے کرکے ہرحصہ کو بغیریثے ہوئے بچے دے کر حول كرايمة ؟ كمنتشر نه بول، جائز ب اورهنوريك ميكي كايت ب، حضرت مل كرم الله وجبه كى بمشيره حضرت ام بالى دشي الله عنها فرماتي بين كه حضوریاک عُلِظَتْ جرت کے بعد ایک مرتبه مکرتشریف لائے۔ ۱۰ س وقت آپ

علی کے بال میارک چار مصد مینڈھیوں کے طور پر ہور ہے تھے ( ٹائل تر ندی ) حفرت اقد سُنَّتُ الحديث جنب مولانا محمد ذكرياصا حب قدس سرو مذكوره

حدیث کی شرح قرماتے ہوئے او قام فرماتے ہیں:

"مر دول کے لئے عور تول کی طرح میتڑھیاں مکروہ ہیں اس حدیث ہیں مینڈھیوں سے وہی مراد ی جاویں جس بیں تشبہ ندہو، کہ تشبہ کی حضور ئے بخود ہی ممانعت فرمائی ہے ۔ "(خصائل نیوی س۲۹)

بہر حال اس کا خیال د کھنا ضروری ہے کہ خور قول کے ساتھ مشاہبت شد بهوسف باوست وامام ابو د اؤد رسمه الشدية حسرت ابوجر مرياه رضي الشدء شدكي روايت ذَكر فرماني ك رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا إلى عَروي لعنت فرماني ب جوعور تون كا لباس بېنتىپ،اوراس مورت پرلعنت فره كى ہے جو مردلند لباس پېنتى ہے ايم

اغيما كيستن

ا ابو واؤد بن نے بیچی روایت بیان فرمانی ہے کے حضرت ما کنٹہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کیا کہ ایک حورت (مردانہ)جو ہے مبتی ہے (اس کے بارے میں شر کی عَمْ كَيَا بِي؟ حضرت ما كشه رضي الله عنها نے ارشاد فرمایا كه حضوریاك عليك نے مردانی عور توں پر لعنت فرمائی ہے بیعنی عور تول کو مر دانہ جو تانہیں پہننا حاليب ، بككه وه تمام بالنين جن سے مرد ول اور عور تول عل القياز ہوتا ہے أيك کودوسرے کی وضع اختیار کرنے ہے روکا کیا ہے کیو نکہ بر توٹ اور برصنف کی اللہ یک نے اس طرح تخیق فرہائی ہے کہ اس نوح کی منتضیات اس بیس طاہر مول مشلاً مرد التدين كالشرة الرهي اور زيان بين كالثر ناز نخرية بين و نزاكت وو نوب عنفول مين فطري هور پرخابر بموتے ہيں اور شريعت مطبرہ اس بات كوليند نبيس كرتى كركى تورع ميں اس كے صلى مقتضيات كى اصداد بيدا ہوں اور اس سے الناصدادك اختياركرف وأول يرلعنت فرمالي كني ب (بهة التدالبالد ٥٣٢/ ٥٣٥) لبتراعورت كاسرك بال كثاناه مرداند لباس اور مرواندجو تايبتنااه رمرداند حیال چلناممنوع ہے،ای طرح مرو کے نوعی مختصیات میں ڈاڑھی ہے،لہذا

سكامونڈ الجمى لعنت كالتحق بناديتا ہے. مسكلہ: ع<u>دت كامر</u>منڈ انابا بال كتروانا حرامہ اور تق است بناديتا ہے. قطعت شعرها اثبت وليفت (شاق) البند علاج كى ضرورت سے بال منڈ انا جائز ہے. مثلاً عورت دوران سركى وجہ سے بال منذاتے پر مجبور موجائے تو جائز ہے. المعراة اذا حلفت داسها، إن كان لوجع أصابها لابائس به

(خلاصة الفتاوي ١٩٧٧)

مسکلیہ : بوڑھی بیوہ عورت جس کو بردھا ہے کی وجہ سے زئیت کی ضر ور سے نہ ر ہو رہو اگر وہ اے حزمر کے بال کیجہ کم کر الے بڑی کی مختائش سے راہی طرح

دار حي اور (

كم بالول كوبحى قدرسكم كراليما جائزے، حضرات امہات الموشين رضوان اللہ عليه والحق الله عائد عائشة : كانت ازواج الله صبى الله عليه وسلم باخذن من رؤسهن، حتى تكون كالوفرة اخرجه المخمسة إلاالتومذى، وهذا الفظ الشيخين، والوفرة: ان يبلغ شعر الوأس إلى شحمة الاذن.

ر سنجی ایت بات بالکل فراموش ند ہونی جائے کہ بید اجازت ند کورہ بالا وجوہ اس کی بید ہات کا کا فراموش ند ہونی جائے کہ بید اجازت ند کورہ بالا وجوہ علی کا وجہ سے ہے، آئ کل جو فیشن چل پڑے ہیں ان کے مطابق بال کم کر اٹا قطعاً جائز نہیں، نہ بچیوں کے نہ ہواؤں کے مادر اللہ پاک دل کے چور کو بھی حلہ نیز تال ،

ماسنة ين. مسئلہ الحدی کے بال لینامنع ہے فقبائے کرام نے محروہ فرمایا ہے (صفائی معاملات كالبعة كرون كے بال لينا جائز ہے، كان كى اوے ينج كرون كے بال موتے میں اور اس سے او پرگدی کے بال ہوتے میں بابو ل سجھتے کرسال دو سال کے بیچ کے بال عموماً جہال تنگ ہوتے ہیں وہاں تنگ گدی کا حصہ اور بڑے ہو جائے یر جو نیچے بال اگ آتے ہیں وہ گرون کے بال ہیں، لہٰذ ابلیٹھے رکھنے والول كوكرون كي بال اليناجائز ب كرى ك بال لينا عروه باس لف البتمام ے كان كى او تك اى بال كواتے جا جيس اس سے اور نيس كواتے عا جيس مسئلہ :انگریزی طرز کے طرح طرح سے فیشن والے بال جو آج کل لوگ كنالياك تين ووسب اسلامي طريق كے خلاف بين للفرال سے بچنا جا ہے ، اگرچہ قزع(بان بوقا، ہابری رکھنا) کے تحت تونہیں کے اس کئے شام تونہیں میں کیمن محروه ضرور ہیں . ( بہتی زیور حصہ ۱۹ ص ۱۹ ورحاشیہ )

مسئلہ : بابری رکھنا بعنی جے میں ہے سر کھلوانا منع ہے کیو تکہ حضور ہاک علیاتھ نے قزع سمنع فرمایا ہے ۔ قزع سے انوی معنی بیں "آسمان میں ششر یاد نول کا · (42)

كلزا" (معالم السنن خطالي ١١١/١١) اور اس كے مراوى معنى ييس "كمين سے سر منڈوانا اورائیل سے گیموڑ دیتا'' عن ابن عسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهي عن القزع، قال: يحلق بعض رأس الصبي ويتوك البعض (شغل عليه)

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ شکافے نے ایک بجہ کو دیکھا جس كا كجى سرمندُ واديا كم اخداور كجى جهورُ ويا كم اتفاتو آب مَنْ الله في الياكر في ے رو کا اور فر ملیا کہ یا تو پور امر منڈواد و یا سارے سرکے بال رہے وہ

(مفکوپشر بقیه مس ۱۳۶۳)

بعض دیباتی چیثانی کو خط کی طرح بر بنواتے میں اور سرکے وونوں جانب نوكيس نظواتے بيں يہمى قرع ب اور منع ب.

مسئلہ :اگر مرد کے بوے بوے بال ہول توجو تی باعدھ کر نماز پڑ صنا مکروہ ہے، آ نحضور علی ارشاد فرملاہے کہ مجھے کم دیا گیاہے کہ سات اعضا ے حیدہ کرول اور بالول اور کیٹروں کورو کے شدر کھول.

(رولهانامام ايوواؤرية ل ٨٣/٦)

حضرت حسن رضی الله عند ایک بار بال باند حکر نماز براه رے عظم، حصرت بوراقع رضی المندعنہ نے و کیچکر نمازی بیں ان کے بال کھول دیے نماز کے بعد حضرے صن رضی اللہ عند کے یو چھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس طرح بال يا تدھ كرنمازير صفيت ميمنع كيا كيا ہے.

دل الحليث على ذم وكراهة صلاة الرجل معقوص الشعر، وبه قال الحنفية أسواء تعمده للصلوة أم لا، وقال مالك : محل الكواهة اذا فعل ذلك للصلوة (العبل١٠٦٥)

مسئلہ :بار) باعدہ کرنماز پڑھنے کی کراہت کا تھم مردوں کے ساتھ خاص ہے

عور توں کے لئے اول اور سخب سے سے کہ وہ بال با عرص کر نماز بڑھیں تا کہ نماز میں بالوں کے کھل جانے کا اندیشہ اور خدشہ ندر ہے کیونکہ عورت کے ایک چوتھ کی بال اگر نماز میں کھل گئے اور ایک رکن اوا کرنے کی مقدار یعنی تمن بار سجان اللہ کہتے ہیں اتن و برکھلے رہے تواس کی نماز فاسد ، و جائے گئ

الكراهة مختصة بالرجال، دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلوة فاذا نقضته استرسل وربما تعلر ستره، فيؤدى إلى بطلان صلاتها (التيمل2/2س)

نیز حدیث میں معقوص الشعر (بال باندھ کر) نماز پڑھنے کی کر است کا تھم مرو کی تخصیص کے ساتھ دیا گیاہے، این ماجہ کی روایت کے الفاظ ہے ہیں:

قال ابو رافع للحسن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى " الرجل" ورأسه معقوص.

طبرانی اور عبد الرزاق کے الفاظ میہ یں:

نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم آن یصلی "الرجل" وراسه معقوص.

مسكك : دولول ايركي قدرك ليناور الحين درست كرنا جائزت. والإباس باحد الحاجبين وشعو وجهه مالم يشبه المخنث

(شای ۵۸/۵ ۱۱ مالکیری ۱۳۴۴ بیشتی زیوراا/۱۱۵)

هستکه : کان کے بال لیزایعی درست ہے حضوریاک علاقے کا بدن مبارک پر "نورہ" استعمال فرمانامر وی ہے (تیل الاوطار ۱۳۵/ پیسالہ طلاء بالنوری)

معضرت اقدس جناب مولانارشید احماصاحب منگوی قدس سر دینداس سے استعدال فرما کر می<u>ند اور پنڈلی دغیر و کے بال</u> صاف<u> کرنے کیا جازت بیال</u> فرمائی ہے ( تناوی دشید یہ )اور کان کے بال بھی اسی قبیل سے بیں لہٰڈ اان کادور كرتا بهي در ست ب والله اعلم بالصواب.

# ڈاڑھی اور طرح طرح کی باتیں

آن کل دین ہے اس قدر ہے پر وائی اور ڈگاہوں ہیں دین کی اس قدر ہے وقعتی ہوگئی ہے کہ دین ہاتوں کے متعلق لوگ جو منہ ہیں ایک تیمرہ کر گزرتے ہیں ، بچار کی ڈیڑھی کا بھی بچھ ایسا ہی حشر ہوا ہے ، لوگ اس کے خطرہ کرتے ہیں ، درخقیقت وہ لوگ اپنی جبلت و فطرت ہو ہو ہیں انہوں نے اپنی جبلت و فطرت ہو جو رہیں انہوں نے اپنی جو عادت اورخصلت ماحول کے اثر انت سے متاثر ہو کر جس فطرت وجبلت کو اپنے دروان میں جنم دے لیا ہے اس کے چیش نظر وہ ڈاڑھی پر طرح طرح کے دیمارک کی میں جنم دے لیا ہے اس کے چیش نظر وہ ڈاڑھی پر طرح طرح کے دیمارک کرنے کرنے وہ کے دیمارک کی سے کہ ان کو پڑھ کر لوگ دین فطرت کی طرف درخ چیمریں اور صرافط تنقیم پر طرف درخ چیمریں اور صرافط تنقیم پر گامزان ہونے کی سعادت حاصل کریں۔

### 🕦 جيباد لين دييا تجيس

بعض دعرات کہتے ہیں کہ آنخضرت بھنائی نے قومی اور مکلی روائی کے ورجیش ڈاڑھی دائی ہوائی کے ورجیش ڈاڑھی دائے بدل گیا ہے فاڑھی منڈولنے کا دواج ہوگئی اب آئی ہے ہیں۔ کارواج ہو گیا ہے اس لئے جیسادیس ویسا بھیس ، اب ڈاڑھی رکھنا عیب ہے ۔ میرے بھائیو! آپ حضرات کا یہ خیال مسمح نہیں ہے بلکہ اہل عرب کاڈاڑھی رکھنا اس لئے تھا کہ ملت اہرائی کے چند بھلیا احکام جوان میں ہاتی رہے گئے تھے ان میں ڈاڑھی رکھنا بھی تھ جس طرح وہ جج کرتے تھے ہیت اللہ کا احترام بھی ان میں خارج دو جج کرتے تھے ہیت اللہ کا احترام بھی ان میں خارج ان ایسا ملت اہرائی کے احترام بھی ان میں خارج ان میں ہاتی ہے۔ احکام نے جو کسی نہ کسی صورت میں ہاتی رہ تھے تھے۔

علاوہ بریں رسول اللہ ﷺ نے ڈاٹر ھی اس کئے شین رکھی تھی کہ وہ مك كارداج تفايلكه اس لئے رکھی تھی كه دولمت ابراہيں كی ياتی ماندہ سنت تھی، نیزالندیاک نے آپ منابقہ کواس کا تھم بھی دیا تھاطبقات ابن سعد میں يە ھەرىپ منقول ہے كە :

میرے رب نے مجھے ڈاڑھی بڑھانے أمرني ربي باعفاء لحيتي اور مو تحصی*ل کتر دائے کا حکم دیاہے*۔ وقص شواربي الور بیج مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ:

ا حضور صلی الله علیه وسلم نے مو تجھیں إنه أمر باحقاء المشوارب واعفاء اللحي .(منم، ابو ١١٥٠ سمتروانے اور ڈاڑ ھیوں بڑھائے کا تھم

وديث قبر ١٩٩٣)

كيلى حديث الربات كى صرت دليل ب كم المخضرت علية وازهى بر حانے اور مو تھیں ترشوانے کے لئے اسے رب کی طرف سے مامور تھے، اور ووسری صدیث معلوم ہوا کہ ہم ان دونول بانوں کے بار گاورس کے ے اسمور ہیں لیکن آپ معترات تو فرمائے ہیں کہ مکی روان کی بنا پر رکھی تھی ، فيا للعجب!(وارْحي كما تدره قيت م ٢٧)

علادہ بریں اسلام کا کام رواج کی پیروی کر تائبیں ہے بلکہ اس کو مثانا ہے آگر اسلام بھی رواج کے بہاؤ پر بہہ جائے اور "بت ٹنکن" بی"بت ساز" بن ج ئے تو پھر اسمحالا کا مسلمانی؟!

آب کے اجتباد کا حاصل تو یہ فکے گاکہ نی جب دنیایس آتے ہیں تو منکی و قومی رواج برعمل کرتے ہیں اور جب دنیاہے تشریف لے جاتے ہیں توروائ کو اپنا قائم مقام بناجاتے ہیں اور امت ہے کہہ جاتے ہیں کہ جیسے جیسے رواج بدلے ویسے ویسے تم بھی بدلتے رہنا کویا ساری شریعت کا حاصل

ڈاڑھی اور صرف ایک فقرہ ہے کہ " جیساولیں ویسا بھیں"

ع ناطق مرتجریبات ب کداسے کیا کہتے ؟!

# 🎔 البھے کام کرواور جو جا ہو سوپہنو

ممى بررك كامقوله بيك " درهل كوش وبرجه خوابى بوش "يعن وين يعمل كرتير مواورجو جابويهنواس يعمى بعض حضرات استدلال كرتي بیں کہ ظاہری بیئت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، حالا تک وواس مقولہ کے معنی بی نہیں سیجھے، اس کے معنی میہ بیں کہ حدود شرع میں رہ کر جو جا ہو کھاؤہ بيو، يبنو، اورهو اوركمل عن شفول ربو، يعن اسلام في ندونيا يحتمت بوف ے منع کیاندر میانیت (ترک دنیا) کی تعلیم دی میلکه اسلام نے تور بہانیت ے صراحة منع فراویاہے۔ حدیث میں ہے کہ:

لأرهبَانِيَّةَ فِي الإسلامِ ر بهانیت (ترک دنیا) اسلام کیس تبیس

قرآن اک میں ارشادر بانی ہے کہ:

قُلْ مَنْ حَوَّمَ زَيْعَةَ اللَّهِ الَّذِي ﴿ اللهِ جَلَ شَانِهِ فَي جَوْ آرائشُ ادريا كِيرُه أَخْرَجُ لِعِبَادِهِ وَالْطَلَيْبَاتِ مِنَ رزق اینے بندوں کے لئے پیدا فرمایا ے اے کس نے حرام تغیر اویاہ؟! 7:32

ک نے نیس مقاللہ یاک کی مرتبم کی نعمتوں سے فا کدوا تھا البات خشا تخلیق کونہ بھولو بھور وہ مقصد ہے عبادت البی۔الشریاک کاارشاد ہے:

جن والس كومي نے عبادت بى كى وَمَا خَنَفْتُ الْجِنُّ والإنْسَ إِلاَّ غرض بيداكياب. ليعبدون

اس کے خکورہ متھے سے سامتد لال کرناک اسلام میں ظاہری شکل

(1) قال ابن الحجر لم ارء بهذا اللفظ ولكن ورد في محاه زفتح 47/4)

ۋار ھي **اور** 

(غيا

وسورت کے لئے کوئی تعلیم موجود فہیں ہے برگزیجے نہیں اگر کوئی یا فی سلطان

ہے کہے کہ میں ول ہے ہے کا مضیع و فرمانبردار ہوں اور ظاہر کی درستگی کی
چندال ضرورت نہیں میا کوئی شخص ہی مجلس میں بول و براز میں کپڑوں کو آلودو
کرکے آ بیٹے اور جب اس کو طلامت کریں اور شل اور تبدیل لباس کو ضرور ک
قرار دیں تووہ یکی کہدوے کہ میر لباطن یاک وصاف ہاور ظاہر کی درستگی کی
چندال ضرورت نہیں تو کیا و شادیا الل مجلس اس عذر کوقیول فرمائیں سے ؟ ااگر
نبیس قبول کریں گے در یقید تنہیں قبول کریں ہے تو الل شرع اس عذر کوکیوں
قبول کریں گے در یقید تنہیں قبول کریں ہے تو الل شرع اس عذر کوکیوں
قبول کریں ہے در یقید تنہیں قبول کریں ہے تو الل شرع اس عذر کوکیوں

## 🗇 باغ کی د یوار تزئین کی مختاج نہیں!

کی مع<u>لے کہ</u> جس کہ ظاہری آرائش کی کیاحاجت ہے؟ باطن کی اصلات کافی ہے، دیکھیے شاعر کہتاہے ۔

> نباشد الل باطن در بيئة آرائش ظاهر بهاش احتياب نيست ديوار گلستان را

ترجمہ: صاحب دل، فلاہری میں تاب کے در پے تھوڑے ہوتے ہیں! باغ کے گل وگلزار بی زیب وزئیت کے لئے کافی ہیں، دیوار میں گل کاری کی کیا

عاجت ہے؟!

جواب: الكلمة حق اريديها الماطل (بات توسيح ب كرمطلب تلطافذ كيا كياب) باغ كي ديواريش كل كارى كي حاجت نيس ب ليكن ديواركي تو حاجت بي الأكر ديواري نه جو تواس باغ كاقد احافظ!

ڈاڑ تھی اور اس طرح کے تمام شعار سؤمن کے لئے دیوار کی مثال ہیں جواس کے "ملی وجود"کی حفاظت کرتے ہیں۔ معاہری ٹیپ ٹاپ کی تو اسلام نے خود ہی ممالعت فرمائی ہے حدیث شریف میں حضور میں انکے روز اند تیل تنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے اور گاہے گاہے جیل تنگھی کرنے کا تنکم فرمایا ہے .

' اس صدیت کے معنی علائے کرام نے بھی مکھے ہیں کہ حضور ہاک میں گئے۔ کے فرمان کامطلب سے کہ مؤمن کو ہر وقت ثبیب ناپ اور زیبائش کے جیجھے ویونٹر نہیں بنار ہنا جائے، حسب مضرور ساس کی طرف توجہ ویٹی جائے۔

مبرحال ڈاڑھی دیوار گلتال کی گل کاری مہیں ہے بلکہ خود دیوارہ اس کے بغیر مومن کے "باغ ملت" کی حفاظت ہی مشکل ہے۔

﴿ كَيَادُّ رُحْمِيلُ وهوكه بازجو تلب؟

بعض معزات کہتے ہیں کہ ڈاڑھی والے مکار ہوتے ہیں اور دھو کہ ویے کے لئے تقصور میں مناکر سامنے آتے ہیں۔

سے سے بالے ہے۔ اور ایس کا بھی گوائی دینا ہے بلکہ ہے، ختیار زبان بھی اس کا قرار کرتی ہے اسکام کی اس کا قرار کرتی ہے کہ گفتہ ہوئے میں ڈاڑھی کو رواد خل ہے اور جیسے کس کے روزہ مماز اور جیسے کسی کے روزہ مماز اور جی ہے بھی و هوکه کا جاتے ہے گر میرے عزیز وابیہ تو تا تا کہ بچاری ڈاڑھی کو د هوکہ و سیتے جیں کیا و خل ہے؟ جس محمد مربود ہوگا دہ تو خل ہے؟ جس کھی مربود ہوگا دہ تو خل ہے؟ جس کھی مربود ہوگا دہ تو خل ہے کہ اخلاقی عیب موجود ہوگا دہ تو فاڑھی منڈ اسے گا تب بھی دھوکہ د سے گا

آ تخضرت علیفت کے زبانہ میں بھی ایسے نوگ موجوو تھے جو منافقانہ اسلام لائے تھے اور سلمانوں کو لان سے وھوکہ ہو تا تھا گر الن کے خدار کو کرکی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان وھوکہ ہاز منافق ہوتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے گا کہ بھش وھوکہ ہاز بھی مسلمان بن جایا کرتے ہیں ای طرح یول نہ فرمایے کہ ڈاڑھی والے مکار ہوتے ہیں کہ اس کا انٹر عیاداً باللہ معفرات انہیا انبيا كيستين (AP)

تنک پیچاہے ہاں یوں فرمائے کے بعض وحوکہ بازیھی ڈازھی رکھا کرتے ہیں مگر الجھی چیز تو ہمر حال اچھی ہے کہتے ہی برے کے پاس کیوں ند چلی جائے۔

آپ حضرات ہے تو ہے حض ہے کہ وہ مکارہے تو آپ توماشاءاللہ ذکل

میں، آپ دھوکہ نہ کھاسیے اور اس کی جال میں برگزند آسیے، مگرے تصور ڈور می بر توالزام ندلگاہے، بلکہ و عالیجے کہ اس آب بالا نبیاء کی برکسمے میں

تعالی سلمان بھانی کو اخلاص نصیب فرمائے اور اے کاش وہ بہی بجھ کرمکاری ے باز آجلے کے "برنام کنند و کیونامال" بن رہاہول(واز می کی تدروقیت)

ڈاڑھی رکھنے میں اغیار کی مشابہت لازم آئی ہے

بعض حضرات كاخيال ب،ك. دُارُ حيال ركفنه سيوسلامي جرب النا قوام کے جبرول کے مشابہ تھم جانے ہیں جو ڈاڑھی مونچھ رکھنااور اٹھیں دراز کرنا

ضرور کی جانتی ہیں جیے سکھ اور بہود وغیر د.

جواب اس کاعلاج شریعت نے موجیس کتروانے اور پست کرادیہے ہے کیا ہے کیونک پیاتوام جہال ڈاڑھیاں بھوڑ تا ضروری جھتی ہیں وہیں موتجیس

وراز رکھنا بھی ضروری جانتی ہیں اس لئے حدیث میں أحفوا الشوارب (مونچیس بست کرو) کا حکم رایش در ازی کے دوش بدوش موجود ہے ، جس ہے

فی الجمليسلم وغيرسلم چرے چريمي متاز بي ريخ بين ،اور اگري قومين مو چیس کتر وانے کاسلسلہ بھی قائم ہو جیسا کہ یبود اور کا سنت توہی مو چھول کوزائد از لب ترشوادی ہیں، اس لئے شریعت نے ڈاز حیول کوزائد از یک

مشت کترادینامباح فرمادیاہے تاکہ ان توام ہے چھڑبھی امتیاز باتی ہے کیونکہ بہت بڑھی ہو کی ڈاڑھیوں کو زا کدازیک مشت لے کر ان کو مہذب بنا لینے کا کوئی طریقہ التا قوام میں رائج نہیں ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص

رضی الله عنبها فرماتے ہیں کہ :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ للحيته من عرضها وطوفها. ترجمه : رسول الله عَلَيْنَ اللَّهِ مَهَارِكَ مَهارك كوطول عِيمَ ورست كرتے تھے

اور عرض سے بھی درست کرتے تھے۔

یہر حال ڈاڑھی ہیں ان حدود کی رعابیت ہر ایک توم سے تشہد طلع کر اکر ایک سلم کو تشبہ بالا نبیا کے دائرے میں لے آتی ہے اور سلم دکافر چیروں ہیں انمیاز تام پیدا ہو جاتا ہے (المتحبہ فی الاسلام)

## 🕥 خُوشا آمد تو درملت ما

بال اگر کوئی کا فرہینہ کم چروہ بنائے تواس کے عنی یہ بیں کہ وہ اسلامی صدود کی رعابیت کرکے اسلام کے قریب ہورہاہے اور اپنے ند ہب کے خلاف اسلام سے محبت وشخف کا اظہار کر رہاہے سواس سے تشبہ قطع کرنے کی اس واسط مغرور سے تبیں ہے کہ وہ خود ہم ہے تشبہ کر رہاہے اور اس حالت میں قطع تشبہ اس سے نہ ہوگا بلکہ خود اسٹے اور اس خاتے ہوگا و ھو کھا تری (النجہ فیلاسلام)

#### 🛆 معیار حق

بعض معزات کہتے ہیں کہ ترکی مصری اور حیازی مسلمان بھی تو ڈاڑ ھیال منڈائے ہیں ؟

حبواب: میرے بھائی! آپ نے ان کو معیار حق اور ان کے قتل کو دلیل جواز کیول بنالی معیار حق تو قرآن و صدیث در مول الله کاعمل اور صحابہ کاعمل ہی ہے حدیث میں فرمایا گیاہے کہ صرف دوقت ناتی ہے جواس را و کارابر وہے جس پریش اور میرے محابہ جیں ( حا انا علیہ و اصحابی کای ہے "سنت انبيا كانتين

والجماعت "كى اصلاح بنالى حقى ہے كيونك رسول اللہ عظافے كے طريقه كانام "سنت" ہے جو ما افا علیه کا مغبوم ہاور "اصحابی علیه" کامفہوم ہے جماعت حقه كأعمل اوربيه وونول راجين ورحقيقت ايك بحل بين اورجو اس پر كامزلن بوه" سنت دالجماعت "كا فرد ب.

ببرحال آب اس مسئله كو حجازى دمصرى مموثى يرند جا نجية بلكه فرآن وحديث اورمل صحابه كي موني يرجانجة.

خالفوالمشركين كمت ہے

اى طررح مديث خالفوا العشوكين الغ كى نسبت بعض كاب كبناك اس زماند میں بہت ہے مشرک ڈاز حی رکھا کتے ہیں اس لئے ہم ال ک مخالفت کے واسطے ڈاڑھی منڈواتے ہیں، ٹھیک ٹیس ہے، کیونکہ احکام شرعیہ كے ساتھ جو مجمى كوئى معلحت ندكور ہوتى ہے وہ مجمى علت ہوتى ہے اور محى مكست بوتى ب، علسه كرماته نوتهم دجود أادر عد مأدارٌ بو تلب كين تحكست کے ساتھ بھم دائر نہیں ہو تا بعنی حکست کے تبدل سے تھم نہیں بدراً ، اور حکست وعلسعد يمس فرق سمجهنارا تخيين في العلم كأكام بي بس معالفوا المهشو كين كا مقرون فرمانا بطور حكمت ك ببطور علت كي ين ب

حرمت كاعاد تغير يرب يعنى صورت كابكاز بطست بسنه مخالفت مشركيين دلیل اس کی بہ ہے کہ بھش احادیث میں جو تیم آیا ہے وہ طاق ہے جیسا کہ من لم يأخذ من شاوبه فليس منا. ادر كعن النبي صلى الله عليه وسلم المسخنشين من الوجل اس كى مثال الدى ب كدك كى حاكم رعايات كيرك و بلِمو" قانون انو، فلال قوم كي طرح شورش مت كرد" تو كياأكروه قوم انفاق ہے مٹورش چیوڑ دے تو کیار علا کواس قوم کے ساتھ اس ش بھی مخالفت كر في حياسية اس بنابركه اول الناكي مخالفت كالحكم بمواقفا؟ (امداد النتادي) ہم حال اگر مان ہی لیہ جائے کہ ڈاڑھی رکھنے کی جو حکست تھی وہ ابتہۃ ہو گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہار تکٹیم نہیں ہوئی بلکہ بدرجہ اتم موجود ہے۔۔۔ 'ڈ بھی تھم باتی رہے گا، کیو نکہ تحکست تم ہو جانے بربھی تھم باتی رہتا ہے،اس لئے کہ تحکست، صدحیق نہیں ہوتی اور تھم کا نتفاعدے حقیق کے انتفاعے ہوتا ہے۔

مشلاً خواف میں رمل اس کئے شروع ہوا تھا کہ کھاڑسہ نون کی کمزوری کا بھارہ کرنے کے لئے پہاڑ پر ہم بیٹھے تھے، کیکن اب وہاں کو ٹی کا فرتیمں تاہم رمل کا حکم ہاتی ہے، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رشی اللہ عند نے ایک بار فرمائی تھا کہ خوتہ کسی بھی وجہ ہے رمل کی ابتدا ہوئی ہو ہم تو ہم رہے رسول کی سنت سمجھ کر مرابڑ عمل کرتے رہیں ہے۔

## از حدود طفی بیرول مشو!

الی صلی اتباع رسول ہی اصل دین ہے جھم و مصالح باتی رہیں یہ نہ رہیں سنت نبوی کی چیروق سب سے ہوی حکمت اور مسلمت ہے اور سلمانوں کے لئے حد و رمصطفوی ہے باہر جاتا کی طرح روانہیں ۔

(۱) عبیداندین خالہ کہتے ہیں کہ میں مدید منورہ میں ایک مرتبہ جارہاتھا
کہ ہیں نے ایک مخص کوا بنے پیچھے سے یہ کہتے ہو ہے ساکہ استنگی اور کواف وکہ
اس سے آدمی نجاست خابری اورباطنی ( تکبرو غیرہ) سے تحفوظ رہنا ہے اور کیزا
حلدی تیس بھٹا ( اوقع از دول فانه القی وابلتی ) شرائے کہنے والے کی طرف
منوجہ ہوکر دیکھا تو وہ تعنور رسالت آب سیکھیٹے تھے، میں نے عرض کیا کہ
حضور یہ ایک عمولی کی عیدر ہے ہے ( انعما ھی یو دؤ ملحاء ) لیمنی اس ش کیا
تکبر موسلا ہے ؟ اور اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟
حضور میں تالیک کا ور اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟

ارِهم میر ااجاع توکیس کیا ہی نتیں ( اما لك فی أسوة) میں نے حضور علیہ ا كے ارشاد رحصور علیہ كی نتلی كود يكھا تودہ نصف ساق تك تقی ()

اس حدیث میں غور فرمائیں کہ تنگیر نہ ہونے پر بھی حضور میں اس حدیث میں غور فرمائیں کہ تنگیر نہ ہونے پر بھی حضور میں اس علاقت کی غرض سے لئی او چی اضائے کا تنظم فرملیا تو کمیاؤاڑھی میں اس کا لحاظ ضروری نہیں؟

(۲) آیک انگریز اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد سلمان ہو گیا اور اسلام قبول کرتے ہی اس نے ڈاڑھی مویٹرنی چھوڑوی ، پچھ لوگ اس سے کہنے گئے کہ "ڈاڑھی رکھنا اسلام میں پچھ ضروری نہیں ہے آپ نے خواہ مخواہ ڈاڑھی مویٹرنی چھوڑوی ۔"

ذلو بکتیم والله عفود رسیم (ال حمران) ترجمه: آپ اعلان فرماد بیجتی که اے لوگوااگر تم اللہ عبت رکھتے ہوتو میری میر دی کرو ، اللہ پاکستمہیں اپنا محبوب بتالیں کے اور تبھارے گناہ معاقب فرمادیں کے اور اللہ تعالی نہایت معاقب فرمانے والے اور بہت مہر ہائی فرمانے ولئے ہیں .

ہیں۔ لبنداجواوگ رسول اللہ عصلیہ کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں اور اللہ

پاک کی محبت کا دم مجرت بیل وہ جھوٹے بیل،ان کااسلام کا دعوی محص زبانی جمع خرچ ہے.

# اینهم اندرعاشقی بالائے غمہلئے دگر!

بعض حصرات کوہر بات ہر دلیل تلیم ہے کیکن ہوی کو ڈاڑھی پہند تھیں ہے، وہ بستد تین کرتی کہ النا کا شوہر ڈڑھیل ہو،اور جسب تک ہیوی صاحب مبازے نہ دیں وہ کیسے ڈاڑھی رکھ سکتا ہے؟

جُواَبِ: غَالْبُالیہ بی موقع کے لئے کئی نے کہہے۔ ع ایس ہم اندر عاشقی بالاے عمہائے وگر ترجمہ: الوعاشقی میں میہ ایک اورثم سریزا

اس کاعلاج بچزاس کے اور کی تیس کہ آپ سرد بننے بااللہ پاک ہے دعا سیجنے کہ دو تیکم صاحبہ کو "نور مدایت "ہے جہرہ ور فرمائے۔

### 🛈 ایک اور پھول جھڑی!

بعض حفرات کہتے ہیں کہ انجی ٹک ہماری شادی نہیں ہوئی آگرہم ڈازھی رکھ لیس توشادی ہونا مشکل ہے یا اپ توڈیٹ کڑ کی نہیں لیے گی یا مطلوبہ حاصل نہ ہو سکے گی .

چواپ: اس سلسلہ میں گذارش ہے ہے کہ پہلا عذر توغلط ہے کو تکہ لڑکیاں صرف دلیش تراشوں کے بہاں ہی تھوڑے ہوتی ہیں؟ ریش والوں کو بھی اللہ پاکسنے اس نعمت سے نواز اے ماگر پہلے گھرائے ہے نمین سے گیا تو دوسری جُنہ ای سند سی .

اور دوسری بات اگرچہ سیج بے لیکن سوال بیے کہ آپ لیک بلا کے

الخ رجي كيول دب بين ؟ حديث من توفرها مياب ك.

تُنكَعُ المرَّأَةُ لاربع لِمَالِهَا ولحسبها، ولجمالها ولدينها فَاظْفَرْ بدات الدين توبت بداك (شَعْلَ طير)

عطفر ہدات ہاں ہیں تو ہت بدان رسیدیں معلق ہدات ہاں کے مال کے مرحمہ : عورت سے جارمقاصد سے شادی کی جاتی ہے(ا)اس کے مال کے اللی میں (۲)اس کے حسب دنسب کی خوبیوں کے پیش نظر (۳)اس کے حسن و جنال کی وجہ سے (۴) اس کی و جداری کی وجہ ہے۔ پس تم دیند زعورت حاصل کرنے میں کامیاب ہو، تہارا بھانہو!

دوسرى حديث ين فرمايا كياب ك:

السدنيا كلها منساع وخير وياتهم بن چتر روز و بريخ كاسلان منساع الدينا الموأة الصالحة به اور وياكن استعال كي چزول يس (رواه مسم) تيك مورت سبب الجي منات ب

البذاآب اس"متاع فير"ك طالب كيول نبيل فينا؟

اور تیسری بات کے سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اگر وہ عرف مطلوبہ ہے تو آپ کے لئے ہر گز کار آ منبیل وہ آپ کے لئے مفیدا ک واقت ہو تکی ہے جبکہ وہ" طالبہ " بھی ہواور جب آپ کے ڈاڑھی رکھنے سے اس کی طلب و جاہت ختم ہو جاتی ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس کی طلب صادق نہیں ہے اور طالبہ کاذبہ توسب سے ہزافتنہ ہے ،اللہ ہے کہ ہرک کو استے شر مے کفوظ کے (آئین)

## ملازمت کی وجہ ہے ڈاڑھی منڈانا

سوال: بعض ملاز متوں کے لئے ڈاڑھی منڈ انے کی شرط ہوتی ہے جس کی ڈاڑھی ہوتی ہے اس کو ملازمت نہیں متی اگر سوشش کے بعد مل بھی جائے تو تنخولو نسبتا تم ہوتی ہے ۔ ایس صورت میں ڈاڑھی منڈ وانایا فرنچ کٹ

نغضان ميں پڑے گا۔

ر کھنا کیما ہے؟ مدلل وفصل جواب کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری وضاحت آجائے اور لوگ اس شیع حرکت سے باز آئیں اور ڈاڑھی کی اہمیت ان کرول میں معاہد بینواتو حرول

ابن کے ول میں پیدا ہو، مینواتو جروا. الجواب: حامد أومصلياد مسلما ابعد مردول كي لئے ڈازھى ركھناواجب ہے اور اس کی مقدار شری ایک قبضه یعن ایک مشت ہے ، واڑھی رکھنا تمام انبیا عليهم الصلوة والسلام كى متفقد سنص تمره باسلامى اور توى شعار ب،شرافت و ہزرگی کی علامت ہے، جھوٹے اور بڑے میں امتیاز و فرق کرنے والی ہے اس ے مروانہ شکل کی تحیل اور صورت نورانی ہوتی ہے، آنحصور صلی اللہ علید و آلہ وہلم کادا تی عمل ہے اور حضور علی ہے اسے فطرت سے تعبیر فرمانے ہے اور آپ نے اپن است کوؤ اڑھی رکھنے کا تاکیدی تھم فرملیاہے ، البقد اؤاڑھی رکھنا والنب اورضر ورى ب منذاتا حرام اور كناه كيره باس يرامت كالجماع ب مغسرين نے والامُرتَّقِم فَلْيُغَيِّرُنَّ حَلَقَ الْلَهُ كَى تَغْيِرِينَ لَكُمَا بِكُه وُارْ هي مند الأجمى تغيير طلق الشبء يعني الله كي بنائي مو في صورت كو بكار ناب ( بياننا القر آن من ۱۵۹ ياره ۵ حاشيه رتر جمه شخ البند من ۱۲۵ تغيير حقاني من ۲۲۹ جسم پار ۵۰ سر و نساء اور بالا تقال تغییرطق الندحرام بے شیطان تعین نے بیا کہا تھا کہ میں خدائے بندوں کو تھم دول گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صور توں کو بگاڑیں، معلوم مواكد جولوك وازهى منذاكر ابني فطرى صورت بكانسن بي ووشيطال لعین کے تھم کی تھیل اور اس کی مرضی کا کام کرتے ہیں اور جو لوگ شیطان مردوو کے قرمال بر دار ہیں وہ بڑے ہی خسارے میں ہیں ،ار شاو خداو تدی ب. وَمَنْ يُعَجِدُ الشَّيْطَانَ وَكِنَّا مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ خُسُوانًا مُبِينًا. اور جو تخص الله تعالى كو چھوڑ كر شيطان كو اپنار في بنادے كا وہ صر ت

9

انبياك

تغیررور البیان میں ہے حلق اللحیہ قبیح بل منلة وحوام و کما ان حلق شعر الواس فی حق المواۃ مثلة منهی عنا و تفویت للزینة كذلك حلق اللحیة مُثلة فی حق الرجال و تَشَبُّهُ بالنساء منهی عنه و تفویت للزینة علی اللحیا فی وقتها جمال و فی حلقها تفویت للزینة علی الکمال و من تسبیح الملائکة سبحان من زیَّنَ الرجال باللحی وزیِّنَ النساء باللوانب لیخی : وَارْضی منذلا الله علی الکمال مرح عورت اگر البخ برک بال منذلات تو یمثلہ ہو جو من عرام ہے جس طرح عورت اگر البخ سرکے بال منذلات تو یمثلہ ہے جو ممنوع ہے اور اس سے عورت کی زئیت تیم و واتی ہے ای طرح مرداگر والر می منذلات تو یکی مثلہ ہے اور اس سے مردانہ شمال تحقی ہو واتی ہے۔

قفہائے کرام رحمہم اللہ فرمائے ہیں کہ ڈاڑ ھی اپنے وقت میں جمال ہے اور اس کو منڈ او بناز نیت کو ختم کرنا ہے اور ملا تک کی تبیع ہے سجان ، ....پاک ہے وہ ذات جس نے مروول کو ڈاڑھ تھی ہے زنیت بخشی اور عور تول کو لئوں سے اور چو ٹیول ہے (روح البیان می ۲۲۲ تحت الآیة وَ إِذِائِتُلَى اِبْرَاهِیْمَ رَبِّهُ ہِکَلِمان مِنْ فَاقَعْمَهُنْ)

مِدلیہ شی ہے لان حلق الشعر فی حقها مثلة کمحلق اللحیۃ فی حق الوجال لیخی محورت کا سرکے بال منڈانا شلہ ہے جس طرح سرد کا ڈاٹر کی منڈلہشلہہ۔ (ہدایہ شاص ۱۳۳۵باب الاحرام کتاب الحج) بکذائی الجو ہر؟ المیر ہس ۱۷دائے آکیاب الحج )

ڈاڑھی منڈانا توم توط کی ہلا کت کے اسہاب پی سے ایک سہب ہے ، درمنٹوریٹی ہے کہ قوم نوط وس پرے کامول کی وجہ سے ہلاک کی گئی ان پی سے آیک ڈاڑھی منڈانا بھی ہے ۔ واحوج اسعنی بن بشیو والنحطیب وابن عسا بحر عن العسس فال فال وسول الله صلی الله علیه وسلم

عشر خصال غملتها فوم لوط بهاأهلكوا وتزيدها امتي بخلة اتيان الرحل بعضهم بعضآ الى قوله وقص النحية وطول الشارب الخ (درمنؤرس ١٢٣٠من ١٣٠٠مر ؛ انبيرمياروك اتحت الآية. و لوطا تميناه حكماً وعلماً و نجيناه من القرية الخ)

ہندیں ایک فارس ٹامر مرزابیدل تھے ان کے اُعقید کلام سے مثاثر ہو کرا ہر ان سے ایک صاحب اٹ کی ما قات کے اشتریاق میں ہندوستان آھے، شاعر مرزا بیدل ہے ملاقات ہوئی تو انقال ہے وہ ڈاڑھی منڈوانے میں مشنول تھے، ایرانی سہفرنے بڑے تعجب اور دکھ سے کہا کہ! آغاریش می ٹراٹی؟ (سخا آپ ڈازھی منڈاتے ہیں )اس نے کہا ہے ول کے رائمی ٹراثم (ہاں! نیکن کی کاول ٹین و کھاتا، برا اگناہ کی کا ول وُکھانا ہے) امرانی مسافر نے برجيشه کها. آرے ول رسول خدا می فراشی ، تو تورسول امتد ﷺ کاول وكعاتلت تتب الرياع ول كى التحميس كمليس اور قال بإحالا كباب

بخذاک الله عظمم باز کردی مرابا جان جال همراز کردی رویقع بّن <del>تا</del>بت دننی ام**ن**دعشہ مر وی ہے کہ حضور الّدس عَ**الْتُكَا**ہے ہے ان سے قرمایا کہ میرے بعد قریب ہے کہ تیری زندگی دراز ہو، لوگول کوخبر و یتاکیہ جو مختص اینی واز حمی میں گرہ لگائے یا واڑھی چڑھائے یا تائند، کا فلادہ والے اور اور ملک استخارے تو محر ( علیہ اس بری ہیں، معکوم شرایف ش ہے عن رویفع بن ثابت قال قال کی رسول اللہ صلی المله عليه وسلم يارُولِيْفعُ لعل الحيوة ستطول بلك بعدي فاخير الناس النامن عقد لحيته او تقلد وُكُوا او استنجى لرجيع دابة او عظم فان محملة عنه برئ رواه ابو داؤدا ﴿ مُشكوة شريف ص ٤٣ باب آدب الخلاء)

جب ڈاڑھی اٹکانے کے بجائے چڑھائے پر ہے وعمیدے تو متڈانے اور

ة الأحمى الدر (P) النبيا كي تستيل

شرعی مقدار (قبضہ) سے کم کرنے پر کیاد عید ہو گی؟ ناظرین اس کاخو د اندازہ لگالیس-مندر جہ بالاحوالہ جات ہے یہ ٹابت ہوا کہ ڈاڑھی رکھنا دادیس ہے اسلامی شعارہ بادر منڈ تاحرام ہے ۔ ۔ ۔ نز انم ہے؟

اماد بن سے معنور علی کی رائش مبارک کالیک شت بلکدا ک ہے چھ زائد ہونا تابت ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور ملکی ریش مبارک میں طُؤَلِ فَرِيائِے شخے عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفأ من ماء فادخله تحت حَيْجَه فِخلل بَهُ لحيته وقال هكك اموني رمي (الووتونشريف باب تخليل اللحية)أوراك ک ڈاڑھی میادک انٹی منجان تھی کہ اس نے سینہ مبارک کو بھر ویا تھا محان النبي صلى الله عنيه ربيسلم كثّ اللحية يَملاً صَلموه(\*أَكُل رَدَّى) اور آپ رکش مبارک ش<sup>ی</sup>ل می مجمی قرمائے تھے. عن انس بن حالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح المجينة (مُثَالَ رُنْدَى ص م) نيز روايتول بن سيبني واروبواي كه آنحضور عَلِيْكَ إِنِي رَيْلِ مِهِ رك كے طول وعرض سے قبضہ سے زائم ، اوں كو كتر لينے تے، رندی شریف کی دوایت ہے عن عصور بن شعیب عن ابید عن جله الداليي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عوضها وطولها (ترندي شريف س ١٠٠ ٣٠ باب ماجاء على الاخد من اللحية) شرح شرعة الاسلام مِن مقدار قِصَه كي صراحت آئي ہے. عن عبوو بن شعب عن ابيه عن جده انه صلى الله عليه وسلم كان يأخل من لحيته طولا وعوضاعلي قدر القبضة (شرح شوعة الاسلام ص ٢٩٨)عليم الامت حصرت مولانا اشرف على تقانوي نورايتد مر قده "الطرا أنف والظر ا يُف" مين تح مر فرمائے بیں کہ: ﴿ فَأَكُمُرُه ﴾ روى الترملى عن عمرو بن شعب عن ابيه عن جده انه صلى الله عليه وسلم كان بأخذ من لحيمه طولاً وعرضاً وصاحب مفاتح وتراتب در آثر اين صديث لقظ اذا زاد على قدر القبضه نيز نقل كرده الديني مفاتح وغرائب بين اس مديث كر آثر بين بيا لفظ بحل ب كه صفور عليه اين واز حمى مبارك معرضاً وطولاً كر ترات جبكه قبضه كي مقدار سي زاكم بوجاتي (الطرائف واظر الف) حضور اقبال دافيال المراتف واظر الف)

حضور اکرم بھی کے محابہ (جو آپ کے اقوال وافعال کے مشاہوہ كرف والي بين اور آب كى الك ايك سنت يول كرف والي بين) ك عمل سي يمي يكي معلوم بو تاب حصرت عبدالله بن عمر وتي الله عنها جوكه جناب رسول الله عظی کے بوے فدائی ہیں اور آپ کی سنتوں کے بوے شیدالی بیل الم بخاری نے ال کے عمل کو بطور معیاد پیش کیا ہے و کان ابن عمر اذا حج از اعتمر قبض على لحيته لمما فضل اعمده ! ترجمه: خضرت ابن عمروض الدهمماينب حجياعروس فارغ بوت تع الى والأحيكو منحی سے پکر لیتے تھے جو حصہ زائد ہو تا تھا اس کو کاٹ دیتے تھے( بناری شريف ص٥٥٨ من الكب للباس) معفرت ايو جريره رضى الله عنه بحي مقد ار فبضه ے زائد کاٹ ویتے تھے (ماشیہ بنادی شریف ص ۸۷۵ج ماشیہ نمبرے) ترندی شریفسسے حاشیہ ش ہے وقد روی عن ابی هریوة ایصا اله کان يقبض على لمحيته فيأخذ ما فضل عن القبضة أسنده ابو شيبة سِ • • اج محاشیہ نمبر ۹ )اس سے صاف علوم ہو تاہے کہ جناب رسول اللہ عظیہ كاعرض اورطول من والرحى كترااى مقدار اوركيفيت سے مو تا تفاور يہ يابت ہوا کہ ڈاڑھی کی مقد ارمسنونہ ایک شت ہے ابتدا اس سے کم کرنا اور معظی فارحى ركهنااذروئ شرع جائز فبيس ب

ان روایات و اقوال کاخلاصہ بہے کہ ڈائر حمی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت سنت مؤكدہ ہے اس ہے كم كرنا كروہ تحريي ہے اور اتى لمي ركھنا ك لوگول کی نگاہیں اس پر انھیں اور غدال سابن جائے بیچی خلاف سنت ہے ، لبغرالماز مت اورا مجيمي تنخواه ك خاطر وازحى منتر انااور فريج كمن بناف كى شرط قبول کرنام جائز نبیں ہے حق تعالیٰ رزاق ہے ای پر اعتاد و توکل کرنا جاہے اِس ے احکام اور حضوریا کے اللہ علیہ وآلہ وکم کے اسوا حسنہ کے مطابق زیما گی كذار، عِلْبُ فرمان خداد ندى ہے. وكايّن مِنْ دَائِةٍ لاتَحْمِلُ رزَّقَهَا اللّهُ يرزقها وَإِيَّاكُمْ (سوره عليوت بي ٢١) ترجمد: كي جائدار اي بين كه (آ تندہ کے لئے ) بازان نہیں ہے تے خدایاک ان کوزر آن دیتا ہے اور تم کویمی رزن دیزاہے اور ارشاد ربائی ہے ومن یکی اللہ یجعل لہ مخوجا ويوزقه من حيث لايحتسب ومن ينوكل على الله فهو حسبه ترجمه :جو الله تعالى عةر تا ب (اس كى تا فرمانى اور كناه ك كام نيس كر تا) توحق تعالى اس كے لئے (مشكلات سے) تولت كى راہ تكالات اور اس كواكى جك سے رزق دیناہے جہال اس کا گمان بھی خہیں ہو تا اور جو کوئی خدار بھروسہ رکھتا

ہے (اس کی مشکاات حل کرنے کیلئے)خداکائی ہے (سورة طلاق پ ۲۸)
حدیث میں ہے کہ معزرت عمر بن خطاب رضی اللہ حد فرائے ہیں کہ
میں نے آنخفرت عظیمتے کوارشاد فرمائے ہوئے سنا " بے شک آگر تم خدا پر
مکمل طور پر توکل کرو تو دہ تم کواس طرح رزق عطاکر ہے جو سے طرح پر ندول
کود یہ ہے جو صح (اپ کے گھولسلوں ہے ) بھو کے لکتے ہیں اورشام کو سیر ہوکروائیں
لوٹے ہیں عن عصر بن الخطاب رضی الملہ عنه خال سمعت رسول المله
صلی الله علیه وسلم یقول لوانکم تنو کلون علی المله حق تو گلِم

فرمادے میں بے شک وو بوی شان اور قدرت والے میں اِنَّمَا اَمْرُهُ إِذَا أَوَا وَ مَلْيِنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ لَيْكُونَا مُعْدالَى ثَالَ تَوْيِدِ بِ كَهِ جِبِ وَفَى جِيرَ كُو وجو دہیں ادنا جیابتا ہے تو وہ اس کو تھم رہتا ہے "کن" (ہو جا) تو وداس وقت وجو د میں آجا آ ہے۔ (مورہ کٹیمن ہے ۲۳)

خدا تعان بم سب كوايق مرضيات ير يلخ اورحسور يأك صلى الله عليه وآلدوسحبدوسلم كى سنت ك مطابق زندگى كذار فى كو توقيق عطاقرمائ. آمين ثم آمين فقط والله اعلم بالصواب وعلمه أتم واحكم وهو الهادي الى الصواط المستقيم.

(خلاصه کفتونی از فنآوی رحیمیه ۲۰ ص ۲ س۲-۵۰۲۳)

#### آخری بات

منحرى بات جوريش تراش كهاكست بين بيرب كد والأسمى ركه ك صورت میں ،احباب کے لعن وطعن اور پھیٹیوں کا نشانہ بنا پڑتا ہے .

**جواب** : چی بان به باسه ضرور به اور صرف دانه هی بی کے ملسله بین به بات نہیں ہے بنکہ برسنت پڑمل کرئے والے کوان چیزوں سے دومیار ہو، پراتا ب،اس لئے ایک حدیث میں ارش و فرمایا گیاہے کہ:

يأتني على المناس زهان الصابو ﴿ نُوكُونَ إِرَائِياوَلَتَ بَهِي آئے والاہِ

فيهم على دينه كالقابض على ﴿ كَرِينَ بِرَجِحْ وَ لِهِ كَي حَالَتَ بِأَنَّهِ المجمو (رواد الترندي، معكوة تريف مين چنكاري يكزن والت فخص جيسي

اس کے تجات کی او مرف آیک ہے کہ آب سنت کے دائی بن طائ نسيئے احباب کو جو لعن و صعن اور بیسبتیال کیتے ہیں سنت پٹمل کی و عوت دیجیجئے والأهمى اور <u>(٩٩) انبيان سير</u>

اور تصف الدازے ال کے سامنے وین کی بات رکھے۔

دائی بننے کا ایک سب سے بڑا فا کمہ یہ ہے کہ وین خود اپنے اندر جماً ہے اور اس پر ایمان دائیتان مضبوط ہو تا ہے اور اگر احباب نے آپ کی بات مان کی تو یہ آپ کے لئے "سرخ او نٹول" ہے بھی بہتر ہوگا، نمیں مانیں کے تو آپ کے دائی ہونے کا جروثواب تو کہیں گیانییں اور اگر انہوں نے آپ سے

اپ کے دائی ہوے کا اجرو تو اب تو ابین نیا دیں اور الرز البول کے اب سے قطع تعلق کر ایا تو اللہ یا کہ نے شاہر و تو ابین کے سامہ سے آپ کو نجات دیدی.
اس سلسلہ بیں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ موجودہ زبانہ بین کی ایسے تحض کے لئے جو فر مگیت زدہ ہاجول نے لئے و کھتا ہو ڈاڑھی رکھنا صرفتی نبوی کی تعمیل بی نہیں بلکہ ایک طرح کا جہاد بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عن من من من من جو ایت من من منهاد من م حدیث پاک نقل قرماتے میں:

قال وسول الله صلى الله عليه ﴿ رسول الله مَيْنَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله عليه ﴿ رسول الله مَي وسلم: من تمسك بسنتي ﴿ فَحَسَ بِيرِي الرَّب كَ بَالْ كَ وَتَتَ

عند فساد امتی فله أجر مانة میری سنت کوسفبود پکزے گا اے شهید(مشکوة ۱/۳) مستشم سوشهیدول کا ثواب لیے گا.

۔ بلکہ مجب نہیں کہ جہاد کے ساتھ یکھے نہ کچھ ہجرت کااج بھی مل جائے ایک میٹ میٹ میں میٹ اور ایک سے ایک ایک کارٹریک

کیونکد حدیث شریف میں ارشاد فرملیاً کیاہے کہ : - المداحہ میں جہر ملامہ باللہ - کامل میاہ وی سرح منسانین

المهاجر من هجو مانهی الله کال مباجر وبی ہے جو منہیات تعالی عنه اوراس قدر تواب کی امید اس دجہ سے کے ایسے تص کو سب=

اوراس فقدر تواب کی امید اس دجہ ہے کہ ایسے تھی کو سب ہے پہلے خود اپنے نداق اور رنگ طبیعت کے خلاف جدوجہد کرتی ہوئی ہے جو برسوں کی تعلیم وزبیت اور ، حول کے اثرات سے رائٹ ہو چکی بوٹی ہوئی ہے، اس مرحلہ سے گذرنے کے بعد جب وقیقی ڈازھی رکھ لیتا ہے تواب اس کاماحول ڈاز حمی اور 🔃

اس سے لڑنے لگنا ہے، جڑھی اسے طعنہ دیناہے کہ بید کیما انقلاب تیم سے
اندر آرہاہے؟ اعزاد وست آشنا بھی اسے چھیڑتے ہیں، اس کا قدائی اڑا یا جاتا
ہے، شادی کی مار کیٹ میں اس کی قیمت گرجاتی ہے اور کا فرانسا حول اپنی پوری
طاغوتی امپرٹ سے اس سے نیرو آزما ہوجاتا ہے۔

ی بین پرسے میں کے مقابل کی مقابلہ میں کو گ ایسا شخص بھی تھہرای نہیں سکتا ہے۔ سکتا جس میں کیرکٹر کی مضبوطی نہ ہو اور ایمان کی بشاشت قلب میں جاگڑیں۔ ہو پکلی ہو، اور اس ثابت قدمی کے متیجہ میں دو زبر دست فائدے حاصل معسقے ہیں:

(۱) اس کے اندر موجودہ کافرانہ ماحول کے خلاف دو سرے میدانوں میں بھی کامیاب اثرائی لڑنے کاجذبہ اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے ۔

(\*)اس کی مضبوط سیرت کارعب اس کے ماحول پر طاری ہوجاتا ہے۔ اوروس کی تبلیغ و تلقین میں اتفاوزان بیدا ہوجاتا ہے کہ اس کی سوسائٹ کے دیگر لوگ بھی آہت ہ آہت اسلام سے قریب آنے سکتے میں اور وہ کمالات کی کا مصدرین جاتا ہے۔

کمالات در حقیقت دو ہی ہیں ایک کمال عمی ،دوسر اکمال عملی ، قرآن پاک میں جن چار جماعتوں کی مدح فرمائی گئے ہے دوانمیا، صدیقین ، شہدا، اور صالحین ہیں النامیں ہے اول دو کی تعریف کمال علمی کی وجہسے ہے اور آخری ووکی تعریف کمال عملی کی دجہ ہے ہے .

رس سریت ماں میں مہم ہوئی۔ کھر ان بیل فرق ہے ہے کہ انبیا علیم الصلوۃ والسلام نو کمان علی کا منبع بیں جہاں سے کمالا علی نمود اور ہوتے ہیں اور صدیقین ان کمالا علی کا جمع بیں جہاں آگروہ کمالات مجتمع ہوتے ہیں ، ای طرح شہد اسکا کرام کمالا سے ملی کا مصدر ہیں اور صالحین کمالات عملی کا مظہر کیو نکد شہید وہ محض ہے جو امر <u>[+)</u>

اتعا

بالمسروف اور نہی عن المنكر كرتے كرتے خون كا آخرى قطرہ بھی مبادے وہ قیامت کے دن گواہ ہوگا كہ اس کے امر بالمعروف كااثر كس نے قبول كيااور كس نے قبول نہيں كيا، اور جولوگ شہيد كے امر بالمعروف كو قبول كر لھتے ميں دوصالح كہلاتے ہيں .

یں برجال کافرانہ احول میں، فر مکیت زدہ سوسائی میں ،امت کی ہے راہ روی کے وقت، ڈاڑھی جیسی سنت پر مضبوطی ہے کل کرناخودایے نفس کے خلاف آیک طرح کا جہاد ہے اور اس کی استقامت کے بیجہ میں جس قدر لوگ شعار اسلام سے قریب ہوں سے ان سب کا اجرو تواب بھی اس کے نامہ اتحال میں تکھاجا ہے گا

### باطن كى اصلاح

کیکن میمنبوط کیرکٹر اندرونی انتقاب کے بغیر رونما نہیں ہوسکاول میں جب اسلامی بڑیں مغبوط ہوں گی تھی شعار اسلام کی قدر کرنے کی توقیق نصیب ہوگی، اس لئے پہنے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے اور جب تک یہ بات حاصل نہیں ہوتی تھن ضابطہ کی خانہ پری سے کامیانی کی پوری توقع نہیں .

بال الوگوں كالميك طبقہ السابھى ہو تا ہے كس كے باطن عمى نوراسلام جلوہ افروز ہو تا ہيں ہيں نوراسلام جلوہ افروز ہو تا ہيں كيكن دولا على ، جہالت اور نا واقعى كى وجہسے اِقلت مبالات كى وجہ سے شعد نر اسلام سے لا پرواہ اور باحول كى ويكھا ويتھى ، اس اہم اسلامى شعارك تارك ہے ہوئے ہيں ، جارا خطاب در تقیقت انہى حصرات شعارك تارك ہے ہوئے ہو جائے .

#### ڈاڑھی رکھنے کی علت اور متیں ۔

فعرت و دہلت کی ہاتوں کے جو ابات تو ہو بچے اب ایک عمی مسئلہ کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ ہو ابات تو ہو بچے اب ایک عمی مسئلہ کی تفصیل پیش کی جاتی ہے، پہنے بھی عند ناہم اس کا نذکرہ کرآئے ہیں کہ ذا زھی رکھنے اور مو تیجہ کم تر نے کی عاملے کیا ہے۔ اور حکمتیں کیا ہیں ؟ یہ جانااس کئے ضرور ی ہے کہ عست کے وجود وعدم کوجود وعدم موقوف رہتا ہے لیکن حکمت والحق کا یہ مقام نہیں ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے تم پر کوئی الر منہیں ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے تم پر کوئی الر نہیں پڑتی تاہ ذیل میں بہلے ہم حکمتیں بیان کریں سے پھر علم ہم تحکمتیں ہے۔

# مونچھكترنے اور ڈاڑھى بردھلنے كى كمتيں

استرکین و بخوس وغیره کی مخالفت \_\_\_\_\_مسلمان ایک منقل امت بین ان کار بمن سمن میان ڈھال، او زھنا بچھو نا، شکس دھورت، رنگ ڈھنگ ، طور دطریق عَرض ہر شے کو ممتاز رکھ گیا ہے ان کے لئے شروری ہے کہ وداہیے دین کی مکمل تصویر ہول ان کا وجو دہی اسلام کا ترجمان ہو اور قرآن پاک کی زبان میں وہ س ری و نیا کے سامنے وین کے "مثابد" بنین ارشاور بائی ہے.

وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ، هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ اللّهِ مِن حَرَج ، مِلْلَهُ آبِيكُمْ الرّاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمْ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونُ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى النّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاقُوا الرّسُولُ وَاعْتَصِمُوا بِاللّه هُو مَوالكُمْ النّاسِ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاقُوا الرّسُولُ وَاعْتَصِمُوا بِاللّه هُو مَوالكُمْ فَيَعْمُ الْمُولِي وَبْعُم النّصِيرُ (الحُمْ) فَيْعُمْ الْمُولِي وَبْعُم النّصِيرُ (الحُمْنُ كِيا رُو جِيماكِ لَوْشَلَ كُرِي مِن مِن فوب لَوْشَلَ كَيا رَوْ جِيماكِ لَوْشَلَ كُرِي مِن مِن فوب لَوْشَلَ كَيا رَوْ جِيماكِ لَوْشَلَ كُرِي مِن مِن فوب لَوْشَلَ كَيا رَوْ جِيماكِ لَوْشَلَ كُونَ فَي وَلِيْكُ ہاں نے تم کو (اور استوں ہے) ممتلا فر ملیا ہے، اور (اس نے) تم پر دین (
کے احکام) میں کی قتلی نہیں رکھی، تم اپنے باپ ابر اتیم کی ملت پر قائم
ر موہ وہ ابر اتیم جس نے تہاد القب سلمان (برطرح فر بائیر دار) کھا ہے قرآن
سے پہلے نازل شدہ کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ تہار ہے
سانے رسول دین کے شاہر بئیں اور تم نو گوں کے سامنے دین کے "شاہد"
بنو، سوتم لوگ (قصوصیت کے ساتھ) نماز کی پابندی رکھواور زکو اور ہے تر ہو،
اور اللہ کے وین کومفروط کانے رہو، وہ تمہارا کار سازے (کمی کی مخالفت
وطامت ہے تم کو ہر گر نقصان نہیں جینچے دے گا) سو کیا چھا کار ساز ہے
اور کہا جھا کہ رگور نقصان نہیں جینچے دے گا) سو کیا چھا کار ساز ہے
اور کہا جھا کہ رگور

تنگرین میران کا معنی ہیں ول وزبان، تول ڈکل، خلوت وجلوت، زیرگ وموت، غرض کی ایک ایک او اسے اس دین کی گوائی وینا جس کاوودا گلہے اس کی زیر گی کی تماہی شن اور اس کی دعوت کی کتاب میں کوئی فرق نہ ہو۔

اس کی زعدگی کی تماب میں اور اس کی دعوت کی کتاب میں کوئی فرق شدہو۔
رسول اللہ علی ہے تو شاہر "بن کر اپنا فریضہ اوا کر پچکے ، اس کے بعد
محابہ رضوان اللہ علیہ اجتماع کا دور آیا اور ساری است شاہر ہے کہ انھوں نے
بھی ہر طرح دعوت وشہارت کا فریضہ بحسن وخوبی انجام دیا، ان کے بعد یہ
فریضہ سلمانوں کی طرف تعلّل ہوااس لئے ضروری ہے کہ مسلمان دین کے
"داعی" اور "شاہد" بنیں کیونکہ اب کوئی تی نیس آئے گا جو یہ فریضہ انجام
دے ایر ذمہ داری قیامت تک سلمانوں کے ذمہ دائی گئی ہے۔

ر بیروسدر اوس کے لئے شاہدای وقت بن سکنا ہے جب اس کی کتاب وقت بن سکنا ہے جب اس کی کتاب زیری طرح دین کے انداز میں اسکان میں اسکی اور کمال مطابقت ہو، وہ پوری طرح دین شمس و نگاہوا ہو اور دونیا کی ویکر اقوام سے مشابہت ندر کھتا ہو ور ندجس طرح اس کی صورت مشتبہ ہوگی اس کا دین بھی ویگر اویان کے ساتھ مشتبہ ہوگر رہ

جائے گا کیونکہ وین صرف کتاب سے جہیں مجھا جاسکتا بلکہ اس کے ساتھ

شخصیت کاجونابطور شاہدے منروری ہے. غرض مسلمانوں کوجس طرح ہرشعبہ برزندگی ہیں و گیراقوام کے ساتھ

مشابہت اختیار کرنے سے رو کا گیا ہے ای طرح خاص ڈاڑھی کے مسئلہ میں

تجنى روكأ تبيان

اور آج کُل توڈاز هی مونڈ نائخش آیک وضع بی نہیں بلکہ آیک گلجر اور اس نظام حیات کو چھوڑنے کا اعلان ہے اور عملاً اسلام کو ٹہ ہب زندگی کی حیثیت ہے تول کرنے کائم معنی ہے۔

الله پاک ہم سب کواس ذمہ داری کی ادائیگی کی تو فیق عطافرمادیں جو

دین قبول کرنے کی وجہ ہے ہم پر عائد ہوتی ہے . ﴿ کمانے پینے میں نظافت کالحاظ \_\_\_\_علامہ این وقیق العید ماکی یاصلی

کھائے پینے میں تفاقت کا کا فلسے علامہ این ویک العید ما تی ہے۔
 احتکام الاسحکام شرح عملہ فہ الاستکام میں حدیث کی شرح فرماتے ہوئے۔
 اکسه میں ...

والاصل في قص الشارب واحفاتها وجهان: احدهما مخالفة زيّ الاعاجم وقد جاء ت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال " خالفوا المجوس" والثاني : ان زوالها من مدخل الطعام والشراب ابلغ في النظافة وأنزه من مضر الطعام. (١/٥٥)

شرحمہ: موچیس کترنے اور پست کرنے میں دیکوسیں ہیں(۱) مجمیوں کی ہیئت کی مخالفت ہید دجہ ایک حدیث میں صراحہ ذکر کی گئی ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ ''مجوس کی مخالفت کرد''(۷) کھائے اور پانی کے داخل ہونے کی جگہ ہے ان کو ہٹانا نظافت وستحرائی کے لئے بہت ہی مفید ہے اور کھانے کی مصراتوں الزخصی اور 🖎

ے بہت زیادہ بچانے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ لیمی لیمی مونجیس کھائے میں بھی ملوث ہوں گی ہا تی ہیں۔ بھی ڈو بیس گی اس لئے شریعت نے علم دیا کہ ان کو پست کرو۔

ی دولیان کی است سر میں ہے۔ ''ربیا کہ من کو پیٹ سرور استعمال: بعنی مو چھے کم کرانے اور ڈالڈھی بڑھانے میں جمل وزیبائش ہے ،

كيكن اس كادراك كرناسليم الفطرت لو كول كاكام ب.

ص عور تول سے تحب كا تفظع بونا\_\_ شريعت نے عور تول كے ساتھ اللہ حرام قرار ديا ہے تاكد أيك نوع يل

ر ان مل جائے سے باطل ند ہو جائیں ادرشاو نیوی ہے: - لمعن اللہ السمنشبھیسن میں -- اللہ پاک نے ان مردوں پر لعنت

الرجال بالنساء والمتشبهات - قربانی ب جو عورتوں کی مثابہت مسلمان امر اللہ - اللہ مساکر تراثر الدوعو قرارہ ہے

خبی معما نے \_\_\_\_ سرد گرم ہوا کے جھو تکو ان ہے گلے اور سید کی تفاظت اس
 کالیک بین قائدہ ہے ، اظہاء اور ڈاکٹروں نے اس کے اور بھی فوائد بیان کئے ہیں

### علت كابيان

مونچھ کترنے اور ڈاڑھی ہڑھانے کی علت ان کا امور فطرت میں سے ہونا ہے فطرت کے متی پہلے یہ عرض کیے جانچکے تیں کہ: فطرت: انسان کے ان خصوصی صفات اور امتیازی نشانوں <u>کانام سے جوانسا</u>ئی

جبلت وفطرت کے عین مطابق ہوں اور ان سے فردیا قوم کی ممتاز مخصیت بنتی ہواور اللہ یاک نے انبیا کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ امت سلسہ کو تھم دیا ہوکہ تم اپنی تخفصیت ان صفات کے ذریعہ بناکر دنیا کی دیگر اقوام سے ممتاز ہوجات

ڈاڑمیاور 🔃

پہلے حدیث فطرت اور اس کی تشریکے ہدیئہ ناظرین کی جاپیکی ہے، حضرت شاہ دلی اللہ رہمتہ اللہ علیہ نے جمہۃ اللہ البالغہ میں اسپے خاص تحیمانہ طرز پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو چند سطریں آلھی ہیں ان کا خلاصہ آم ذیل میں حضرت مولانا تحریث طور تعمانی صاحب قدس مرہ کے الفاظ میں درج

کرتے ہیں، قرباتے ہیں: یہ دس مملی با نیں جو در اصل صارت و نضافت کے باب سے تعلق رکھتی میں ملت حدیقید کے مؤسس ومورث حضرت ایراجیم علید السلام سے منقول میں **در ابرائیں طریقہ برجانے والی صنعی امتوں میں عام طورے ان کاروائ** رہا ہے اور ان پر ان کا عقیدہ بھی رہا ہے، قرنها قرن تک وہ ان اعمال کی بابندی كرت بوت جية اور مرت رب بن اى كنة ان كو قطرت كما كما ب اورب ملت معلیٰ کے شعار ہیں اور ہرملت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پچھ مقرره معلوم شعائز ہوں اور وہ ایسے علامیہ ہونیا جن سے اس ملت والوں کو بیجانا جاسکے، اور ان میں کو تا ہی کرنے پر ان سے مؤاخذہ کیا جاسکے تاکہ اس ملت کی فرماجرداری اور تافرمانی احساس دمشایده کی گرفت میں آسکے اور ب تعمی قرین حکست ہے کہ شعائزاسی چیزیں ہول جونادر الو توع نہ ہول اور ال میں معتدب فوائد ہوں اور نو گول کے ذہن ان کو بوری طرح قبول کرلیں، اور ان دس چیزوں میں ہدیا تی موجود ہیں۔اس کو سجھنے کے گئے ان چند ياتوك يرغور كرنا جايئ.

جہم انسانی کے بعض حصول ہیں پیدا ہونے والے بالوں کے ہوھنے سے پاکیزگی بہند اور الفیف مزاج آدی کی سلیم قطرت ای طرح منقبض اور مکدر ہوتی ہے جس طرح کہ حدث (بعن کمی گندگی کے جسم سے خادج ہوئے)سے ہواکرتی ہے بغل ہیں اور ناق کے بیچے بید اہونے والے بالوں

کاصال کی ہے اسی کئے ان کی صفائی ہے کیم القعرست آوی ایے تغیب وروح میں ایک نشاط اور انشراح کی کیفیت محسوس کر تاہے جیسے کہ بیداس کی فطرت كاخاص قناصات اور بالكل يهي حال نا فنول كاب.

اور ڈاڑھی کی نوعیت سے کہاس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی باورود مردول کے لئے شرف اور جمال ہے اور ای سے ان کی مرداند ایکت كي كيل بوتى باوروه سند انبياء باس كتي اك كاركهنا ضروري باور أس كاحداف كراز بجوس وجنود وغير واكثر غيرسلم قومول كاطر يقدب نيز جونك بازار فتتم كے اور نيعي سطح كے لوگ عموماً واڑھ بياں نہيں ركھتے اس لئے واڑھ بياں ندر کھنا گویا ہے کوان بی کی صفوف میں شامل کرناہے.

اور مو کچوں کے بڑھائے اور لمباکرتے میں کھلا ہواضر ریدہے کہ منہ تک برصی موئی مونچھوں میں کھانے بینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں اور ناک سے خارج ہوتے والی رطوبت کاراستہ بھی وہی ہے، اس کئے صفائی اور پاکینز کی کا تقاضا بھی ہے کہ موجیس زیادہ برای نہ ہونے باعی ،اس واسطے موجیس ترشوانے کا تھم دیا گیاہے اور کلی اور پانی کے ذریعہ تاک کی صفائی اور مسواک اور یائی ہے استنجا اور اہتمام ہے انگلیوں کے ان جوڑوں کو دھونا جن میں میل پھیل رہ جاتاہے صفائی اور پاکیزگ کے متعظم منظرے ان سب چیزوال ک ضرورت وابهیت کمی و ضاحت کی مختاج نهیس . (معارف الحدیث ۳/۳)

#### ڈاڑھی اسلام کاشعار ہے

جر لمت کے لئے شعار کا وجود ضروری ہے اس کے بغیر دہ لمت باتی نہیں رہتی، ہندو سرکی چوٹی اور جنیو کوضر روی مجھتا ہے اور سکھ اسے بدن کے ہریال کی حفاظت کو جان کے برابر خیال کرتا ہے میاری ایک شامل وضع کی ٹولی کو شعار قد ہب بنائے ہوئے ہے اور انگریز ہیٹ اور نکفائی و فراضہ قومیت اور خصوصا کسی قسم کی صلیبی شکل کو قد ہبی شعار قرار دیئے ہوئے ہے اس کے برخلاف جس توم نے اپنے یو تیفارم کو محفوظ تبیس رکھااس کا نام و نشان تک یاتی نہیں رہا۔

یں ہیں رہا۔
اور سلمانوں کا وجود آیام قیامت تک ضروری ہے لہذاسہ سے زیادہ مسلمانوں کے لئے اپنا وجود آیام قیامت تک ضروری ہے لہذاسہ سے زیادہ مسلمانوں کے لئے اپنا وجودیاتی رکھتا شروری ہے اور وہ بغیر شعار کس طرح ممکن ہے؟
میر شھر کا نے کے ایک کر بجو بیٹ نے آیک خط حضر ہ شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ واسابق صدر المدرسین و شخ الحدیث دارالعلوم وابویند) کی خدمت میں بجیجاتھا جس میں موجودہ زمانہ کے لحاظ ہے اسلامی تیرن و معاشر سے کی پایند کی بالخصوص ڈائز تھی رکھتے کی مشکلات کے اسلامی تیرن و معاشر سے کی پایند کی بالخصوص ڈائز تھی رکھتے کی مشکلات کے اظہار کے ساتھ وائز تھی کے و تی در نیوی مصافح اور حکم بھی دریا ان کے

اظہارے ساتھ ڈاڑھی کے ویٹی در نیوی مصاح اور جنگم بھی دریافت کئے متھے، حضرت مولانا نے باوجو دعد ہم انفرصتی اور نقابت کے اس کا جو جواب مرحمت فرملیا وہ ڈاڑھی کے فلسفہ پر ایک محققانہ تیسرہ ہے، جس کو ہم ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔

### مكنؤب آمدهاز ميرتمط

جناب موارنا صاحب اسماء مدا آواب کے بعد عرض ہے کہ بیس آپ کواکیک تکلیف، بنا جاہتا ہواں المید ہے کہ آپ البیخ کثیر مشاغل کے باد جود مجھ پر کرم فر ، کرجو اب سے نوازیں کے

معلی و اس به الدولی المست و دین کے میں میر نفد کا کم بیس پڑھتا ہوں، بیس حابتا ہوں کہ شریعت حقہ کی پابندی کروں، ان بی شرکی پابندیوں بیس سے ڈاڑھی ہے، جو انحمد نشہ کہ میس انھی تک رکھے ہوئے ہول، محرمولانا صاحب میں ڈاڑھی رکھ کر بخت پریشان بوركيا بول، كيونك كانج كي قضايل وازهى ركهنا كوياك سب احباب كاغها اورطعنه بلے ول خراش مول لیماہے، احباکتے ہیں:

(١) وَارُ عَى سے أوى يرااور يعظى معنوم موتا ہے(٢) كو جارے إلى كريم

انبيا كالمسين

میں ہے۔ علی ہے فار حمی رکھی تھی تکرچونکہ اس وقت عرب میں روائ تھا اس کئے ر کھی تھی محراب رواج نہیں اس لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ (۲) آج کل

مقابلہ کے امتخانات میں ڈاڑھی کی وجہ سے ماکا میابی موتی ہے اسلے کمتھن سے سمجھتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے میار کہ یہ اولا فیشن کا آو می ہے۔

بہر حال میاعتراضات کئے جاتے ہیں ال معترضوں ہے ریا کہنا کہ حضور ﷺ فیلا هی رکھی تھی کانی تہیں ہو ۱۰۱س کئے آپ کی طرف رجوع کرتا وہول کہ آپ دین دونیا کے ماہر ہیں، آپ ڈالا حمی کی شرعی حیثیت اور اس کی تقلمتیں بتلا تیں متا کہ میں اور و*ں کو بھی* بتلا سکول، واقعہ یہ ہے کیہ آیک مولو**ی** صاحب ہے دریافت کیا توانحوں نے کہا کہ ہال مسنون ہے مگراب ضرورتی منیس،ای کے بھی آپ کے فتوی کا منتظر ہوں ادرای بڑل کروں گا، فقط

جواب از حضرت مولانا سيديين احمر صلب مدنى فتدك مرو

محترم النفام إزيد مجدتهم السلام عنيمم ورحمة الفدور كاتذ والا مامه با عث سرفرازی جواهی نهایت می عدیم الفرمت جواره، پیر اس پرطره به هوا که بعض بیار بول میں متلا ہو گیا، آٹ بچھ طبیعت بعلی ہوئی ہے تو مختفر کچھ عرض کر تا ہول، مگر مقصد پیش کرنے سے پہلے ایک منروری

تمسيديراً نجتاب غور فرماليس. بو نیفارم کی سیاسی حیثیت

(الف ) برنفام سلطنت میں مختف شعبول کے لئے کو کی نے کو کی بو نیفارم

انبها كيستين

مقررے، پولیس کانو نیفار مداور ہے، فوج کااور ہے، سوار کااور ہے، پیادہ کااور ہے، بیادہ کااور ہے، بیادہ کااور ہے، برگوے کا اور ہے، برگی فوج کااور ہے، برگی ہے، اس مقرر اس پر مزید تاکید اور کتی بہال تک اور ، پھر انسر ول کااور ہے ، ما تھول کااور بھر اس پر مزید تاکید اور کتی بہال تک ہے کہ ڈیو کی اوا کرتے وقت آئر ہو نیفار میں کوئی ملازم تبیس بایا جاتا تو مستوجب سز اشار کی جاتا ہے، خاص باوشائی فوجوں کااور ہی ہو نیفار م ہے، مناص باوشائی فوجوں کااور ہی ہو نیفار م ہے، مناصلات کا ہے کہ تعمیل میں علیدہ علیدہ ہو نیفار م رکھاج تا ہے، اور جس طرح ڈیو ٹی اور سے شعبہ کا والا بغیر او نیفارم جم م قرار دیا جاتا ہے ای طرح آگر کوئی ووسرے شعبہ کا والا بغیر او نیفارم جم م قرار دیا جاتا ہے ای طرح آگر کوئی ووسرے شعبہ کا

یو تیفارم پئین کر آجائے اور افسرول کواطلاع ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح<u>ا</u>اس سے زیادہ مجرم قرار دیاجاتا ہے .

الزهمی اور <u>[ا</u>

ہاتھ میں باجسم میں گورنا گوراجاتا ہے، بعض میں کان میں باناک میں چھید کرکے حلقہ ڈالاجاتا ہے، بعض میں بال باقی رکھے جاتے ہیں بعض میں سر پر چوٹی رکھی جاتی ہے۔

## ترک شعار کے نتائج

رس سن رسے ساں
الفرض یہ طریقہ انتیاز شعبہائے مختلفہ اور اقوام وحکومت اور الل کا
میشہ سے اور تمام اقوام میں اطراف عالم میں جلا آ : ہے آگریہ نہ ہو تو کوئی
محکمہ اور کوئی قوم اور کوئی حکومت دوس سے سمیر نہ ہو سکے، ہم کوس
طرح معلوم ہو سکتاہے کہ یہ فوجی ہیں یا مکی، پیمین ہے یاڈاکیہ میار بلوے کا
ملازم ہے یہ کری جہازوں کا افسر ہے ، میا تحت جرنیل ہے یا نمبر رہی طرح ہم
س طرح جان سکتے ہیں کہ میخص روی ہے یا فرانسی ، امریکن ہے یا آسترین
د غیر دوغیر ، ہر زماند اور ہر ملک میں اس کالحاظ ضروری سمجھا گیاہے ۔

رب )جو قوم اورجو ملک اپنے یو بیفارم کی محافظ نہیں ربی وہ بہت جلد دوسری قوموں میں مخدب ہوگئی حتی کہ اس کانام ونشان سک باتی شرر ہاری مدر کی قوموں میں مخدب ہوگئی حتی کہ اس کانام ونشان سک باتی آریہ آئے، تا تاری ہندوستان میں بالی آئے، آئے، تا تاری آئے، ترک آئے، آمیر مصری اور موڈائی آئے اکر سلمانوں سے پہلے جو قو میں بھی آئے، ترک آئے ان میں سے کیا کوئی ملت یا قوم باتی ہے ؟ کیا کسی کی جسی سنی علیمہ و تنائی جاسب بندوقوم میں جذب ہوگئے۔

وجہ صرف بیتن کہ انھول نے آکٹریت کے یو بیفارم کو اختیار کرلیا، وجہ صرف بیتن کہ انھول نے آکٹریت کے تابع ہو گئے،اس لئے دھوتی، چوٹی، سازھی رہم ورواج وغیر ویس اٹنی کے تابع ہو گئے،اس لئے ان کی بستی مٹ گئی ہاوجو داختا اف عقائد کے سب کو ہندو قوم کہا جاتا ہے، اور کسی کی قومی بستی جس سے اس کی انتیازی شان ہویا تی نہیں۔

ہاں جن قوموں نے امایازی ہو نیفارم کو قائم رکھاوہ آج اپنی قومیت اور ملت كالتحفظ أور امتياز ر كفته بين مرشين قوم مندوستان بين آكي، مندو قوم اور راجوس نے ان کوہشم کرنا جاتا، عور تول کابو نیفارم بدلوادیا معیشت اور زبان بدلوادی مگر مردول کی تولی نه بدلی گئی بالاً خر آج ده زنده قوم اور موجود و ممتاز المت بیں، محصول نے اپنی امتیازی وردی تائم کی اسر اور ڈاڑھی کے بالوں کو محفوظ رکھا، آج ان کی قوم انسازی حیثیت رکھتی ہے، اور زعرہ قوم شار کی جاتی ہ، انگریز سولہویں صدی کے آخر میں آیا، تغریباً ڈھالی سو برس گذر سکتے تهابیت سرد ملک کارینے والا تکر اس نے اپنایع تیقارم کوٹ، پٹلون، بیٹ ، کالر، عکلائی، اس گرم ملک بیس بھی نہ جھوڑی کئی وجہ ہے کہ اس کو پینیٹیس کروڑ والاملك الني فين منه كر سكاءاس كى قوم اورملت على د ملت باس كى مستى ونیایس قابل شنیم سے مسلمان اس ملک میں آے اور تقریباً کیک بزار برس ے زائد ہوتا ہے کہ جب ہے آئے ہیں اگر وہ اسپین خصوصی یو بیغارم کو محفوظ نہ رکھتے تو آج ای طرح ہند و قوم میں نظر آتے جیسے کہ مسلمانوں سے پہلے آنے والی توشن علم موکر ا بنانام و نشان منا تمکیں . آج بجر تاریخی صفحات کے

ان کانشان کر گذشین پر نظر نہیں ؟ تا.

مسلمانوں نے سرف ہی کیا کہ اپنایو بیغار محقوظ رکھا، بلکہ یہ بھی کیا کہ

اکٹریت کے بو بیغارم کو مناکر اپنایو بیغارم بہناتا جابا، چند ہر او بنتے اور چند کروڑ

من محکے، صرف ہی نہیں کہ باجامہ ، کرد، عبا، قباعامہ ، وستار محقوظ رکھا، بلکہ

اسائے رجال و نسا، تبذیب و گجر ، رہم ورواج ، زبان و عمارت و غیر ہ جملہ اشیا

کو محقوظ رکھا اس لئے ال کی ستی بیک تنفل ہستی ہندوستان ش قائم رہی ،

اور جب تک اس کی مراعات رہیں گی، رہیں ہے . اور جب چھوڑی ہے
مٹ مائیں ہے۔

ترتی کا قوام دملل کاراز

(ج) ہر قوم نے جب بھی ترتی کی ہے تواس کی کوشش کی ہے کہ اس کا یو نیفارم اس کا تیجر اس کاند ہب،اس کی زبان ، دوسرول برغالب ہو جائے اور دوسر مصالک وا توام میں بھیل جائے ، آریہ قوم کی تاریخ پڑھو ، فارسیوں کے کارٹا ہے ویکھو، کلد انیول اور عبر انیول کی تاریخ کا مطالعہ کرو، بہودیول اور عیسائنوں کے انقلابات کو غور ہے دیکھو ، دور کیول جاتے ہو عربول اور مسلمانوں کے اولوالعزم احمال آہے۔ سے سرمنے موجود ہیں، زبان عربی صرف ملك عرب كي زبان تفي ، عراق ، سيريه ، فلسطين ، مصر ، سو ذاك الجيريا، تونس ، مراکش، فارس، صحرابییا، سینگال، حرت وغیرو میں کو کی همخص نہ عر کی زیان سے آشا تھا، ند فرہب اسلام سے مند اسلامی رحم ورواج سے ، مگر عربول اے ان مکول پس اس طرح ایی زبان اینا کلچر دایتی تبذیب جاری کروی که وبان ک غیرسلم اتوام آج بھی اسلام او نیقارم وای کلچروای تبذیب واس زبان کو ابِي چِزِينَ بَحِطة مِين السرائيلي تومِين، كلداني تسليس عربي خاعان مرّ كي بر ادرین، بزی بزی بزن فراتیں وغیر ،وغیر هان دیار میں سب کی سیم بھنم ہو حمی ہیں اُگر کسی کواین ذات اور خاندان کا پکھ علم مجی ہے تو وہ مجمی خیال خواب ہے سب کے سب این کو عرب ہی سجھتے ہیں اور عربیت بی کے دعویدار ہیں۔ انگستان کو دیکھتے ہے اپنے جزیرے سے کاٹا ہے، کنیڈا، آسٹر پلیا، امريكسه فيوزلينكر كيب ناؤكن سأؤته افريقنه وغيره وغيره يس يورى جدوجهد كرك ايني زبان الينا كلجرائي تهذيب البناغد بب ما ينا نباس وغيره كالسيلادينا ہے۔ جولوگ اس کے ندہب میں داخل بھی نہیں ہوتے وہ بھی اس کی تہذیب اور فیشن شن منجذب موجائے ہیں اور یہی حال ہند وستان میں روز افزول ترتی

ان<u>ما</u> کانتیں

**®** پذیر ہے، ہندوقوم ای سالاب کو دیکی کرانی وہ مردہ زبان منسکرت اجس کو تاريخ سي طرح عدم زبانه مندوستان يا ثم الزعم آريينسل كي، نبيس بزنسكتي، آج، س کی اشاعت کی کوشش کر رہی ہے ،اس کالیکچرار کھڑ ابیو تاہے اور ٹی صدی پیچاس یان ہے زائدا غاظنشکرت کے خونس کراپی تقریم کونا قابل نہم مینادینا ہے. خوداس کی قوم ان الفاظ کو شیس مجھ سکتی،اور بالحضوص اس کا مذيبي واعظ تو تقريباسي نوے في صد الفاظ مسكرت اور بعاث ك بولتا ہے. مگر یات یہ ہے کہ اس کی قوم اس کو بنظر استحسان ہی و عصتی ہے بڑے بڑے اً رُو کل اور ودیا بیٹے اس زیان مروہ کوزندہ کرنے <u>کے لئے</u> جاری کئے جارے ہیں ، حالا تک، روے زمین پر کوئی توم یا ملک اس زبان کا بولنے والا موجود نتیمن ہے،اور عالبًا یہیے کسی زیافہ میں بھی ہے تربات عام پیلک کی زبان نہ بھی،وہ ائتبائی کوشش کررہائے کہ تمام ہندوستان بیں اس کے قد کی رہم خط کو بار ی کیا جائے، حالا نکہ وہ نہایت ناقص رحم خط ہے دوایل انتہائی کوشش کررہاہے ک وهوتی باغدهنا ند چهوڑے، ایم ، ایل، ک ایم، ایل، ایس، ایس، ایک مِيسِنْرَت، كُونْسَلْ كَابِرِيسِنْدَنت، اسْ كَ تُوم كَانْجَ ، ذِينَ كَلَسْرُ وغِيرِه وغير ودحو نَي باندہ کر،سر کھول کر، تحیص پین نر برسر اجلاس سیاہے، حالا نکہ وھوتی ہیں یا جامه سے بذر جہانیازہ کیڑا خرج ہو تاہے پر دہ بھی بورا نسیں ہو تامسر دی اور سر می سے بھی بوری حفاظت نہیں ہوتی مباوجود الناسب امور کے باعجامہ پہتنا اختیار نہیں کر تا چوٹی سر پر رکھنا، جنیئولگانا، ضرور کی مجھتا ہے یہ کیا چیزیں جیں ؟ کیاہے قومی شعار ، قوی یو نیفار منہیں ہے؟ کیاای دجہ سے دوائی ہستی کی صورت تیس نکال رہاہے؟ گرونک اور اس کے اتباع نے جاہا کہ است تابعدارول كىمستقل بستى قائم كرين، توبال كانه منذانا وازهى كانه كمترواة مانه منڈواٹا، توہے کے کڑے کا پہنز کریان کارکھنا قومی یو نیفار مہنادیا آج ای شعار

زهمی بور \_\_\_\_\_

دار <u>ں اور</u> پرسکیہ قوم مری جاتی ہے اس گرم ملک میں طرح طرح کی تکالیف بٹی ہے مگر ہالوں کا کمتر وانا یا منڈوانا قبول نہیں کرتی ، اگر دہ ان چیز وں کو چھوڑ دے دنیا ہے اس کی انتیازی بستی اور قومی موجود بیت فناکے گھاٹ انر جائے گی

## ڈاڑھی مسلمان کا یو نیفار م ہے

ند کوره بالا معروضات سے بخوتی واضح ہے کہ تمی توم اور مدہب کاونیا میں ستنگ وجود جب بی قائم ہو سکتاہے،اور باتی جب بی رہ سکتاہے جب کہ وہ اسين التي خصوصيات وضع قطع عن، تهذيب وتلجريس ، يودوباش عن مزباك اور محمل میں رافقار کر لے اس لئے ضروری تھاکہ غد بہب اسلام جو کہ اسپنے عقائد،اخلاق دائمال وغيره كي حيثيت سے تمام غداہب و نياديہ ادرتمام اتوام عالم سے بالاتر تھا، اور ب تصوصیات اور بونیفارم مقرر کرے، اوران کے تحفظ کو تومی اور مذہبی تحفظ تجھتا ہو ،ان کے لئے جان لڑادے،اس کی وہ خصوصیات اور یو نیفارس خداو ندی تابعد ارون اور الی بندول کے یو نیفارم ہول جن سے وہ اللہ کے مرکشول اور دشمنول سے متمتیز اور علحدہ ہو جاو ہے۔ اوراك كى بناير باغيان بار كاه الوبيت بين تميّز جواكري، چنانيد يكي راز من تشبه بقوم فهو عنهم كاست بسا او قات توجوانول كوبهت غسر آجاتا ہے ای بنایر جناب رسول الله علی ہے ایسے تابعداروں کے لئے خاص خاص يونيقارم تبويز فرمك كمين فرمايا جاتاب "جم من اور مشركول مين فرق ٹوچ*ول پرتمامہ باندھے سے ہوتا ہے*" فرق ما بینا وہین المشرکین العمالم على القلانس (او كما قال )ائ ينار مخالفت الل كتاب ألك تكالنے ميں اختيار كى كئى ہے اسى بناير زار اور باجامد ميں محفے كھولنے كا تھم ديا منيات كاكد الى تكبرت تيز بوجائد اى طرح بهت سدادكام اسلام ير پائے جاتے ہیں، جن کے بیان میں بہت طول ہدر جن میں میرو بول سے
نصاری سے مجو سیول سے ، مشرکول سے انتیاز اور علحدگی کا تھم کیا گیا ہے اور
ان امور کو قر لید انتیاز بنایا گیا ہے اور بھی وجہ ہے کہ عور تول کو مردول
اور مردول کو عور تول سے علحدہ علحدہ نو بنقارم میں دیکھنا مروری قرار دیا گیا
ہے، اور عور تول کے یو بنقار م میں رہنے والے مرداور مردول کے او بنقار م
میں رہنے والی عورت کو لعنت کی گئی، انبی امور میں سے عربی میں خطبہ
جاری کرنا بھی ہے اور انبی امور میں سے مونچھ کامنڈ وانا اور کمتر واز اور ڈائر ھی
کابر عملنا بھی ہے۔

(ا) شخیح بخاری اور کم میں ہے خالفو المشرکین اوفروا اللحی واحفوا الشوارب، (مسلم) جزوا الشوارب وارخوا اللحی خالفوا الممجوس، (یخاری ص ۱۹۷۵)من لم یاخذ من شاریه قلیس منا(ترتی، آرائی)

ان روایات کے مش اور بہت کی روایش کتب حدیث میں موجود ہیں جن ہے مطوم ہوتا ہے کہ اس زبانہ میں مشرکین اور بجوں ڈاڑھی منڈات خے اور مو تجیس بردھاتے تھے ، جیسا کہ آج عیسائی اور بری و قوم کررہی ہے اور سو تجیس بردھاتے تھے ، جیسا کہ آج عیسائی اور بری و قوم کررہی ہے اور یہ اس کے مخصوص ہو تیفارم میں داخل تھا، بنا بریں ضروری تھاکہ مسلمانوں کو دوسرے ہو نیفارم کا جو کہ ان کے ہو تیفارم کے خلاف ہو تھم کیا جائے نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگوں کا ڈاڑھی بردھانے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ عمل اس زمانہ میں عرب کے اس رواج کی وجہ ہے ہو کہ اس زمانہ میں جاری تھاکہ ڈاڑھیاں بردھاتے تھے غلط ہے بلکہ اس زمانہ میں بھی مخالفین اسلام کا یہ شعارتھا،

جس طرح اس تتم كى روليات تدكوره بالاس بيمعلوم بواكدب يو بيفارم

والري اور (كال) النيال عيل

مشرکین اور مجوس کا تھاءاس لئے ضروری ہوا کہ سلمانوں کو ان کے خلاف

یو تیفارم ویاجائے تاکہ تمیز کافل ہو، ای طرح حدیث عشق جن الفیطوَةِ
قص النشاد ب واعفاء اللحیۃ النج (ابوداؤر ص ۸) وغیرہ بتلاری ہے کہ
خداو ندی کے خاص خاص مقریبین اور ندیموں (انبیاءاور مرکین علیم السلام)
کے بو نیفارم میں ہے مونچھوں کا کتر واناور ڈاڑھی کا بڑھانا ہے کو نکہ فطرت
وثی امور کواس جگہ میں کہا گیاہے جو کہ انبیاء علیم السلام کے شعار میں سے
جبیا کہ بعض روایتوں میں بجائے نفظ فضرت کے من سنن یا اس کا بم

خلاصہ یہ فکا کہ بیخاص ہو بنغار م اور شعارہ جو کہ مقربان بارگاہ الوہیت کا بمیشہ سے ہو بنغار م رہاہے اور پھر دوسری قویش اس کے خلاف کواپنا ہو بنغار م بنائے بموئے ہیں (جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوالمیں کو توڑنے والی اور اس سے بعادت کرنے والی ہیں )اس کے دو دجہ سے اس نو بیغارم کو اختیاد کرناضر وری ہوا()

 انبيأ كينتين شِعاراور فيش مِن ہم كوان سے انتہا كَي متنظر ہو ناجا ہے، خواہوہ كر زن فيشن ہو يا گليذاستون فيشن بو ،خواه ده فررچ جوياامريكن ،خوادد ه لباس <u>سي</u>صلق ركها بو یا بدان سے، خواہ وہ زبان سے تعلق ہویا تہذیب وعادات ہے، ہر جگ اور ہر مک میں یہی بمرضی اور فطری شار کیا گیا ہے کہ دوست کی سب چیزیں پیاری ہو آن ہیں اور دعمن کی سب چیزیں مبغوض اور او بری ، <sub>و</sub> خضوص جو چيزين د نتمن کی خصوصی شعار ہو جائيں.

ا ان کے ہماری جدو جہد سے ہو تی جائے کہ اہم غلامات محمد علیہ اور ان کے فعد اکی بنیں منہ کہ غدامان کر زن دبار ڈنگ، فرانس واسر یکہ وغیرہ.

ہاتی رہامتی کنا مقابلہ یا مازمتیں یا آفس کے ملاز موں کے طعنے وغیر و تو یہ نہایت کمزور امر ہے کہ سکھ امتحان مقابلہ بھی دیتے ہیں، چھوٹے اور بڑے عبدوں پر بھی مقرر ہیں ءاپی وروی پرمضیوطی ہے قائم ہیں کو کی ان کو میڑھی جينگي آنکھ ہے بھي نبيس ديکھ سکتا ، باوجود اپنے قليل التعداد ہونے كے سب سے زیادہ لمارشیں اور عہد مے لئے ہوئے غریر کے ہیں اسی طرح ہتد وؤں میں تھی بکشرت ایسے فراد و خاندان یائے جانے ہیں ، پٹیل کی ڈاڑھی کو دیکھتے اور ہر ہمول ساج وغیرہ کے بہت ہے بنگالیول اور کجر اتبول کامعائنہ کیجئے رہے سب با نتین حاری کمزور پول کی بین. فقط(رساله " ۋاژهی کافلسفه " تمام ہوا منقول زلدادالفتادي جههم اسه تا۲۳۸)

# ڈاڑھی منڈا کرالٹد درسول کونہ ستاؤ

عنادہ بریں ایک سلمان کے لئے اس سے زیادہ حرماں تھیبی کی کوئی بات نہیں کہ اس سے کی قول یافعل سے اللہ یاک نار اض ہوں یااس کے سیے رسول عَلَيْنِكُ كُو الكليف يَتِيجِ ، ورشده ه دنياه آخرت من الله يأك كى رحمت ، محرومي ژ می بور (<del>۱۱</del>

اور ذین كرتے والے عذاب كاستى بوكرر د جائے گالله ياك كارشاد ب:

۔ ترجمہ بیٹک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کوایڈ ایجھیاتے ہیں اللہ تعالی ان پردیز و آخرت میں لعنت کر تاہے اور ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب تیار کرر کھاہے۔

حفزت تفانوی رحمہ اللہ نے تکھاہے کہ اللہ کے ناراض کرنے کو مجاز آ "ایڈ ایم کہہ دیا گیا ہے حضرت تفانوی رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علی کوایڈ اورینا حقیق ہے۔

اب آپ آئند ہواقعہ ہے اندازہ لگائے کہ اس تعلیٰ تبنی بینی ریش تراثی سے رسول اللہ عَلِیْ کوکس قدر سخت نفرت ہے بور آپ عَلِیْ کو کو اس سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔

جب شادار الن ، خسر و پر دیز ، کے پاس حضرت عبد اللہ بن حذاف ہ کے ہاتھ سخضرت علی کا تبلیقی والا نامہ بہنچا تو اس نے نامیہ میارک دیکھیتے ہی غصے سے اس کو چاک کر دیااور بھر یو ل بھاکہ ''جماری رعایا کالد فی محض ہمیں خط لکھتا ہے اور اپنانام جمارے نام سے پہلے لکھتاہے''

اس کے بعد باذان کو جواس کی طرف سے بمن کا گوٹر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیرکیس مجھا جانا تھا تھم بھیجا کہ دو مضبوط آدمی بھیجو جواس مدکی نبوت کو گرفتار کر کے لئے آئیں۔

باؤالن نے ایک نوجی دستہ مامور کیا جس کے اضر کانام فرخسر و تھا، ٹیز حالات محمدیہ (علی صاحبہا الف صلاۃ و تحیة )پڑ کمری نظر ڈالنے کے لئے ایک مکی انسر بھی اس کے ساتھ کرویا جس کانام بانویہ تھا،یہ دونوں افسر

جب بازگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تورعب نبوت کی وجہ سے ان کی رجائے ترون *هر تقر*ار ای تقی .

پیاوگ چونکہ آئش پر ست پارس تھاس کے ڈاڑھیاں منڈی ہوئی أور مو چيس بره حي بيو كي تفيس.

ال کے چرے پر نظر ڈال کر آپ کو تکلیف سیجی، آپ عظاف نے بہلا موال ان سے بید کیا کہ ایک صورت بنانے کائم سے کس نے کہاہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب سرنی نے (وہ اسپے باوشاہ سرنی كورب كهاكرت تق ) آب مان في في في ارشاد فريدا:

محرميرك ربب توجيح يقهم دباب كدؤازهي براهاول ورموتجيس

وكانا قد دخلا على رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما واعفيا شواربهما فكره النظر اليهما وقال :ويلكما من مركما بهُذَا؟ فقالاً: امونا بهذا ربناء يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لكن ربي امرني باعفاء لحيني وقص شاربي<sup>(1)</sup>

قصدطویل ہے عمر بہال صرف بیدد کھاناہے کہ غیرسلم سفیرول کی اس صورت وشكل ٢٠٠٠ مخضرت عليه كوطيعي تكليف بوكي.

اب آپ غور فرما کمی کہ بے رایش رہنے کی چندسال کی عادت کے بعد آپ کو ڈاڑھی والی صورت و یکھنے ہے گئنی تکلیف ہو تی ہے؟ اُگر آ تخضرت عَلِينَا ﴾ كو عمرتبرك عاوت شريف سه انوس بونے كى وجەسے منذى بوكى

(١) او قاباح ال المصطفى لا بن جوزى ن ٢٥س ٢٣٠ طبقات ابن - عد جاء ول مصنف ابن الخياشير مند حادث بن اسامه ووسيرت حلب على بيدواتد ند كورب مصنف سي ب كد آب ملكي المُدخلية وسم في في إلى الكن في ديننا ال مُحتِّي الشاوب وال تعفي اللحية (اليَّمن الدر ة بب ين مو نجو كم كر باور واز هي برهان ب) وار (۱۳) انبيان عيس انبيان عيس

ؤُلاً حَى والسَّے كامت و يجھنے سے الى ہى آنگيف ہو توكون وجہ اللہ ہے؟ نعو ذ باللہ من اذبتہ و اذبہ رسولہ.

# خشيخشى ذارهي كالحكم

صاحت شریف میں ہے کہ:

اوَروا ''تع بات ہے کہ حشحشی ڈاڑھی میں آئٹھی ہو تی ہے نہ اس کی' ضرورت پڑتی ہے کہ اس کوسنوار اجائے اور یہی حال جیموٹی ڈاڑھی کا ہے۔

ضرورت پڑئی ہے کہ اس لوستوارا جائے اور پہی حال میجون ڈاڑ کیا گاہے۔ نیز ان احادیث پر جو ہم نے شروع کماب میں بیان کی ہیں ایک نظر ڈالنے ہے معلوم ہو گا کہ جمن احادیث میں مشرکیین کی مخالفت کا حکم ہے ان میں موقبیں بست کرائے کالورڈ اڑھی کو معاف رکھنے کا (ہاتھ نہ نگائے کا) حکم ہے اسے ڈاڑھی خصنح شہری کرائے کی ممانعت صراحۃ نکل آئی ہے۔ اسی طرح جون ادادہ میں محد میں کی مثان ہے کہ کہ کہ اور اور میں موجود

اسی طرح جن احادیث میں مجوس کی مخالفت کاؤ کر ہے ان میں مونچاہ کترائے بور ڈاڑھی لاکانے کا حکم ہے اور ظاہر ہے خشہ خشبی ڈاڑھی میں لاکانا تہیں پایاجا تااس لئے وہ بھی ممنوع ہے۔

ڈاڑھی خشخشی کرانے والے کوامام بنانا کیساہے؟

المست کا منصب بہتے تھیم ہے ڈاڑھی جیسی عظیم الشان سنت کی اوا پیگی میں کو تاہی کرتا اور مقدار مسنونہ کی رعابیت نہ کرتا منصب ل مست سکے بالکل خلاف ہے ڈاڑھی مونڈ نایا خشیعت نسی کرنا علانے فیق کی علامت ہے ، ایسا m

تخص فاسق معلن ہے اس لئے اہام صاحب پر لازم ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو بہ کریں اور مقد ارمسنونہ کے مطابق ڈاڑھی رھیں ،اگر وہ اپنی اس حرکت کونہ چھوڑیں تو ان کی امامت محروہ ہے ایسے تھی کو امامت کے قلیم منصب پر تائم ندر کھا جائے معزول کر دیا جائے ،شامی میں ہے :

واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لايهتم لاموهينه وبان في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً (شاى الاسهات المامة) يعن فاسق كو تمازش لهام ندبنائي كي علت (دليل) علماء في يبان كرته اورائي تخفس كوالم بنائي سيان كرته اورائي فخفس كوالم بنائي مساس كي تعظيم لازم آتى به مالا كدشر عاده الإنت كے قابل ب

فآوى رهيميه ميں ہے المام تقى ير بيز كار طاہر ميں كناه اور برائى سے ياك ہوتا ہےہتے صدیمت شریف میں ہے وقد ورد عن ابن عمر ؓ مرفوعاً اجعلوا اثمتكم خياركم فالهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم رواه البيهقي بسند ضعيف وفي رواية أن سركم أن تقبل صلوتكم فليؤمكم علمائكم فانهم وفدكم ءفيما بينكم ربين ربكم رواه الطبراني وفي رواية الحاكم فليؤمكم خياركم وسكت عنه ليني آكرتم بإيت بموك تمهاري نماز ورجير مقبوليت كويهو فيح توتم بنر يحوزباده تتي ويرجيز كاجوده تهارا ا ام سے کہ امام حمبارے اور تمبارے رب کے ورمیان بطور قاصد ہے (شرك تايين المراه ١٨١٥ توله) صديث شريف يم ب الايؤم غاجو مؤمنا يحني فاسق و فاجر کسی مومن کا مام نہ ہے (ابن ماجہ)الیے امام کے پیچھے نمرز مکروہ اوراس کو کام بنانا گنادہے، کمیری میں ہے لو قدمو افاسقایا کمون تعنی اگر فاسق كولام بنائل تو سُنه كار بول كے . (كبيرى ص٥١٩) ۋاز هي أيك مشت ر کھتاضر وری ہے شارح ملحکوۃ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوگ قرماتے ہیں قاضی شاء الله بانی بق فرمات نیس "تراشیدان ریش بیش از قضد حرام است" (مالا بدمند س ۱۳) لاند افراز هی منذ وانایا آی کتر وانا که ایک منفی سے کم رہ جائے حرام ہے اس عاظ سے بھی ہے مام فاسق ہواور قاسق کی المامت مکروہ ہے البند الیسے فاسق (بدکار) الام کو معز ول کرنا ضرور ک ہے متون الیسے الله کو علیحہ وند کرے تو دو سری مسجد میں نماز پزشھے کوئی اور مجد تہ ہو تو مجبوراً الله کو علیحہ وند کرے تو دو سری مسجد میں مماز پزشھے کوئی اور مجدت ہو تو مجبوراً اللہ کو تعلق محل جو وفاجور اللہ اللہ کو تعلق محل جو وفاجور اللہ اللہ کو تعلق میں اللہ کو تعلق کی جو میں اللہ کو تعلق کو رست کیس ہے، البند اللہ اللہ کو تعلق کو رست کیس ہے واجب بھی کہا ہے لہذا جماعت ترک میں البند اللہ اللہ کو تعلیمہ وکر نے کی واجب بھی کہا ہے لہذا جماعت ترک نہ کرے البند اللہ اللہ کو تعلیمہ وکر نے کی واجب بھی کہا ہے لہذا جماعت ترک نہ کرے البند اللہ اللہ کو تعلیمہ وکر نے کی کوشش کر تارہے ۔ (فقاو کار جمید میں ۵۵ واحد اللہ تا بین بیزی میں ۱۵۰)

فناوی دارالعلوم ہیں ہے ۔ سوال زیر کی ڈائر ھی کئی ہو کی ہے بمقدار ایک وواٹگل کے باقی ہے بوری میاراٹگل شیس ہے اس کے بیچھے نماز جائز ہے انہیں ؟

### خلاف سنت ڈاڑھی رکھنے والے حافظ کی امامت

سوال: ڈاز حی کترے حافظ کے بیچیے نماز، ٹولوٹراو تاکی ہو، کیانتھم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاز حی کی خاص ایمیت نہیں ہے۔

الجواب: بصورت مسقوله ذارُ حي ركهنا واجب به وذارُ حي منذانابا

آیک مشت سے کم کرنانا جائز و حرام ہے ڈاز ھی کتراحافظ ہے شک فاست و فاجر ہے جب تک کہ ال تعل ہے تو یہ نہ کرے، نیز تکر دہ تحریکی پڑل کرنا عملاً حرام ہے، چو محض ڈاڑ تھی ایک مشت ہے کم کراتا ہوای کے پیچیے نماز مکروہ تحریمی ہے ، دُارْ تھی ایک مشت رکھنے پر جاروں مداہب کا انقاق ہے شامی، فآوی عالمگیری اور فقہ کی دوسری کتا پول پیں ہے مسئد ند کورہے ،

( نرآوی رهیمیه ن ۱۹۳ س ۱۳۳)

## ڈاڑھی کٹانے سے توبہ کرلی توبھی ڈاڑھی

یوری ہونے تک اس کی امامت مکر وہ ہے

موال: ایک آدی دَارْهی منثرواتا ہےاب اس نے سیے ول سے توب کرلی ہے اور اس نے ڈاڑھی جھوڑنے کا عزم کر میاہے کیا اس عالت میں جیکہ وہ تو ۔ کر چکا ہے محر ڈاڑھی بوطی نہیں ہے اور مند جلدی ڈاڑھی آگا تااس کے بس کی بات ہے آباس کے امام بیٹے میں کر اہت ہوگی؟ بیٹوا تو جرول

### الجواب باسم ملهم الصواب

توبد کے باوجود البیخض کی اہامت وود جدسے مکر ووہ ایک یہ ک اس يرتاحال الرصلاح تمليال فبين موابيه فيصله نبين كياج سكتاك أستندهاس كبيره ے احتراز کا اہتمام کرے گایا نہیں؟ دوسری دجہ بیا ہے کہ جن لوگوں کو توب کا عمر نہیں ان کو مغالفہ ہو گا اور دو نہی سمجھیں گئے کہ فاسق نماز پڑھار ہا ہے فقط و اللہ نعالی اعلمہ(جسن افتادی جسس ۴۶۲)

جوحا فظ صرف رمضان میں ڈاڑھی رکھے اس کی امامت کا حکم جو حافظ ڈاڑھی منڈ استے یہ کتر آتے ہوں وہ سناہ کیر و سے مرتکب اور فاسق ہیں تراویخ میں بھی ال کی امامت جائز نہیں، اور ان کی افتد اہیں نماز مکر وہ تحریمی ہے (مینی عمل حرام ہے) اور جو حافظ صرف رمضان المبارک ہیں واڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کر اوہ ہے ہیں ان کا بھی بہی تھم ہے ایسے محص کو فرض نمی زاور تر او ترکھیں اوم بنانے والے بھی فاستی اور گنبگار ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا علی ہے اس دہ)

### دوران سنج ڈاڑھی رکھ لیٹااور بعدیش صاف کر دینا

جو حضرات سفر تج کے دوران یہ تج سے واپس آگر وَارْحی مندُات یہ کہ مندُات یہ کہ توابی آگر وَارْحی مندُات یہ کہ خدا کر التے ہیں ان کی حالت میں لوگوں سے زیود و تا بل رح ہے، اس لئے کہ خدا کے گھر میں بھی ہیرہ گناہ ہے باز نہیں آئے، حالا تند اللہ تحالیٰ کی بارگاہ میں دیجی تج مقبول ہو تاہے جو گناہوں سے باک ہو اور بعض اکا ہر نے جے مقبول کی علامت کیا ہی ہے کہ تج سے آو می کی زندگ میں وین انقلاب آجائے لیمنی وہ تج کے بعد طاعات کی بایندی اور تمنہ ہوں سے سمجنے کا استمام کرتے تھے۔ حسافید کے در اللہ میں اس اللہ میں اور اللہ میں اس بھی اللہ میں ال

ن کے بعد طاحات کی پابندی اور تن ہوں سے ایسے کا اہتمام کرنے گئے۔ جس محض کی زندگی میں رقح ہے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر سلے فرائش کا تارک تھا تواب بھی ہے، اور اگر ہم کیبرہ تناہوں میں مبتنا تھا تو تج کے بعد مجی ہرستور گناہوں میں موٹ ہے ایسے تھی کا حج در حقیقت رقح نہیں محض میر و تفریح اور میلت بھرت ہے، موقعی خور پر اس کا قرض اوا ہو جائے گا۔ لیکن حج کے تواب اور بر کات اور شرات ہے وہ محر دم رہے گا کنٹی حسرت وافسوس کامقام ہے کہ آوی بزاروں روپے کے مصارف بھی اٹھائے اور سفر کی شقتیں بھی بر داشت کرے اس کے باد جود اسے گنا ہواں سے تو یہ کی تو قبل نہ ہو . اور جبیراً کیا تھاوییانی خالی ہاتھ واپس آجائے ۔ اُگر کوئی شخص سفر حج کے دوران زما ادر چوری کاار تکاب کرے اور اے آسیے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہواور نہ اس سے توبرکرے توجی سوچ سکتاہے کہ اسکامج کیساہوگا؟ واڑھی منذانے كاكبيرة كناد ايك اعتبارے چورى اور بدكارى سے بھى بدترے ك وه و فتى كتاه ہیں، کیکن ڈاز حی منڈ انے کا گناہ جو ہیں تھنے کا گناہ ہے آدی ڈاڑ حی منڈ اکر نماز را حتاب، روزور کھتاہے، مج کا حرام باندھے ہوئے ہے، لیکن ایس کی منذى موئى والرحى عين تماز مروزه اورج ك دوران بحى أتخضرت عليك كى زبان ہے اس پر لعنت بھیجے رہی ہے، اور وہ میس عبادت کے دور ان بھی حرام کا مرتکب ہے معفرت فی فقلب العالم مولانا محد ز کریاصاحب کا ندهلوی ثم مدنی نور المتدم قده اين رساله "وارهى كادجوب" من تحرير فرات ين.

رالقدم و مده اپندر سالد آزاز سی کادجوب سی حریر مراح ہیں.

"مجھے ایسے لوگوں کو (جو ڈائر می منڈلت ہیں) کو کھے کریے خیال ہوتا
قاکہ موت کا کوئی وقت مقررتیں اور اس حالت میں (دب ڈائر می منڈی
ہوئی ہو گا گر موت واقع ہوئی توقیر میں سب پہلے سیدالر سل علی اللہ سے
کے چیر کانور کی زیادت ہوگی توقیر میں سب پہلے سیدالر سل علی اللہ کے چیر کانور کا مامنا کریں گے۔

اس کے مہاتھ می بار باریہ خیال آتا تھا کہ گناہ کیرہ: زیاد لواطت،
شراب نوش، مود خوری و غیرہ تو بہت ہیں مگر دوسب وقتی ہیں۔ نبی
کریم علی کے کاارشادے: الاہونی المزانی و هو هو من المنع سیحی جب

مطلب اس حدیث کا مشارکتے نے یہ تکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہوجاتا ہے نیکن زناکے بعد وہ نورا بمانی سلمان کے پاس داپس

؟ جاتا ہے محرفقط لحیہ ( ڈاڑھی منڈ انا اور کتر انا ) ایسا گناہ ہے جوہر و قت اس کے ساتھ رہتا ہے نماز پڑھتا ہے توجھی ہے گناہ ساتھ ہے ،روز و کی حالت میں ، حج

کی حالت میں غرض ہر عمادت کے وقت میگناداس کے ساتھ لگار ہتاہے "

( ڈاٹر حمی کا دجو ب ص ہم)

پس جو حضرات ججو زیارے کے لئے تشریف مے جانتے ہیں ان کا فرض ے کے وہ خد ااور رسول اللہ عظیم کی یا ک بار گاہ میں حاضر ہوئے سے پہلے اپنی مسخ شد شکلیں: رست کریں بورای گناہ ہے کی توب کریں اور آسندہ بمیشدے ليَّة النَّاعل حرام ہے بيجينے كا عرم كري، در فد خدا نخواستہ ايسانہ ہو كہ فيُّ سعدى کے اس شعر کے مصداق بن جائیں۔

خرعینی اگر به مکه رود چو بیایم بتوز فر باشد (عينى كاكده أكر مح بهى جلاجائ، جب وابس آئ كا تب بعي كدها

النبيل بيرى سوچناها بين كدوه روضه كاطبر يرسلام بيش كرنے كے لئے سنس منہ ہے حاضر ہول سے اور آئخضرت علیہ کوان کی ہڑی ہوئی شکل د کی کرکتی اذبیت ہو گی؟ (آپ کے سائل اوران کاحل ج کاس ۱۰۰)

آزادر وی دین کے لئے سنگ راد بن جاتی ہے.

اب آخری گذارش ہے ہے کہ تجربہ شاہرہے کہ آزاد طبیعتیں جس فیشن کو بھی اختیار کرلیتی ہیں،خواہ شر عالور معقلاو آتی ہی پری ہو ،اس کو چھوڑ نالیشد تہیں کرتیں بلکداس کی خوبیاں ثابت کرنے میں اتنازور لگاتی ہیں کہ خلاف كمنية وك كى زبان يند ہو جاتى ہے.

لکین میں اپنے بھائیوں کو نفیحت کر تا ہوں کہ یہ آزادی طبع آپ کے

کے وبال جان بن جائے گی اور کل جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر واویلۂ کرو کے اور کہو گے کہ

ع المدردشي عنيع توبر من بلاشدي!

خدار اتھوڑی دیر کے لئے عارضی خیالات سے خالی الذہن ہو کراپنے نظام حیات پرغور کرو الشہاک نے رسول الشہ علیجے کی است کو خیر الایم قربلا ہے ۔ مؤمن خولو کتنائی بڑا فاسق وفاجر کیوں نہ ہو، الشہاک کے رسول کی عمیت کا کھی نہ کھی حصہ اے ضرور ملاہوا ہو تا ہے، اسید ہے کہ آپ کو دین کی اور رسول اللہ علیک کے لائے ہوئے نظام حیات کی قدر وقیت معلق ہو جلے گی، اور اللہ نعائی آپ کو تک ای حیالت کی قدر وقیت معلق ہو جلے گی، اور اللہ نعائی آپ کو تک ای حیالت کی تو نشر اسے نواز ہے گا۔

اور یہ بات آپ کے لئے تھی اور توی دونوں میٹیت سے مغیدی اور توی دونوں میٹیت سے مغیدی ابت ہوگائے کی اطاحت کے ابت ہوگائے کی اطاحت کے بغیر بمحری ہوئی است کی شیرازہ بندی کی اور کوئی صورت میکن نہیں ہے۔ بغیر بمحری ہوئی است کی شیرازہ بندی کی اور کوئی صورت میکن نہیں ہے۔

طاعة سرماية جمعية ربط اوراق كتأب لطة

(بحمده تعالیٰ کتاب تمام ہوئی)